فِسُواللهِ الرَّمْ الرَّحْ الرَّحِيْوِ

امریکی قید خانه

گوانتاناموبے کی کہانی

ملاضعيف كى زبانى

ملا عبدالسلام ضعيف

سابق افغان سفیر ترجمه و تلخیص: مولا نارا فع القدر مدخله (کراچی)

ناشر

كتاب دوست پبليكيشنز

اردوبازارلا مور فون في في: 042-7313392

انٹرنیٹ ایڈیشن:مسلم ورلڈڈیٹا پروسیسنگ پاکستان

http://www.muwahideen.tz4.com

### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں!

نام كتاب گوانتانامو بے كى كهانى ملاضعيف كى زبانى تصنيف ملاعبدالسلام ضعيف ترجمه وتلخيص مولا نارافع القدر مدظله صفحات 112 مصفحات 110 وقيت قيمت كتاب دوست پبليكيشنز لا هور

ملنے کا پیتہ: اوارۃ القاسم پہلی منزل، زبیدہ سنٹر 40اردوبازار، لاہور فون: 7313392-042 موبائل: 4420434-0300

# روائيدادِم يا درس عبرت

#### مهدر زاهد اقبال

ملاعبدالسلام ضعیف طالبان دور میں اسلام آباد میں امارتِ اسلامی افغانستان کے سفیر تھے، وہ طالبان حکومت کے سقوط تک اس عہد کے پر فائز رہے ۔ ملاضعیف نے اپنے پورے دورِ سفارت خصوصاً نائن الیون کے بعد امریکی ویورپی میڈیا وار کا جرائت و بہادری کے ساتھ مقابلہ کر کے سفارت کا صحیح حق ادا کیا جو کہ تاریخ کا ایک روثن باب ہے ۔ اکیسویں صدی کے تی یافتہ دور میں پوری دنیا کے عوام نے ملا ضعیف کو اپنے ملک و مذہب کا بیبا کی اور عزم و ہمت کے ساتھ دفاع کرنے پر خراج تحسین پیش کیا اور دنیا کے طاقتور ترین ملک امریکہ کی ضعیف کو اپنے ملک و مذہب کا بیبا کی اور عزم و ہمت کے ساتھ دفاع کرنے پر خراج تحسین پیش کیا اور دنیا کے طاقتور ترین ملک امریکہ کی آئھوں میں آئکھوں میں آئکھوں میں آئکھوں میں تابی حکام نے ان کو امریکا کے خونخو ار پنجوں میں دیا تو بیا قدام ان کے لیے جیران کن اور انو کھا نہیں تھا۔ ملاضعیف تین سال اور دس مہینے گوانتا نامو بے اور افغانستان کے عقوبت پنجوں میں دیا تو بیا قدام ان کے لیے جیران کن اور انو کھا نہیں تھا ۔ ملا صعیف تین سال اور دس مہینے گوانتا نامو بے اور افغانستان کے عقوبت خانوں میں منظر عام پر آئی ہے ۔ پشتو زبان میں تحریکی گئی ان کی کتاب میں ایسے روح فرسا و اقعات بیان کیے گئے ہیں جنہیں پڑھ کر دل و بل جا تا ہے۔

ملاضعیف کی اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اسے بڑے معروضی اور بے لاگ انداز میں تحریر کیا ہے۔ جہاں انہوں نے

گوانتا نامو بے میں تعینات سنگ دل امریکیوں کے مظالم کوصاف صاف بیان کر دیا ہے، وہاں اگر کسی امریکی فوجی یا افسر کا رویہ متاثر کن رہا

تو انہوں نے اس کا اعتراف کرنے میں کسی بخل سے کا منہیں لیا۔ بدنام زمانہ امریکی عقوبت خانہ گوانتا نامو بے پچھلے گئی برسوں سے عالمی سطے
پر جمہوری، قانونی ، سیاسی حلقوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی شدید تنقید کا نشانہ بناہوا ہے۔ گوانتا نامو بے میں قیدیوں سے روار کھے
جانے والے مظالم کی کچھے جھلکیاں مختلف راویوں کی زبانی پہلے بھی سامنے آچی ہیں۔ لیکن سابق اہم اور ذمہ دار طالبان رہنما نے اس
حوالے سے نہایت مفصل اور جامع کتاب تحریر کے ان پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے اور امریکہ کے خونخو ارچرے پر پڑا نقاب اتار نے کی کوشش
کی ہے۔

ملاعبدالسلام ضعیف صوبہ قندھار کے ضلع پنج شوائی میں ملا نور محد کے ہاں جنوری 1967ء میں پیدا ہوئے۔ ابھی عمر عزیز کی صرف دوبہاریں دیکھی تھیں کہ مال کی ممتا سے محروم ہوگئے۔ مال کی رحلت کے بعد والد نے ان کی تعلیم وتربیت پر بھر پور توجہ دی۔ ابتدائی ندہبی تعلیم والد ہی سے حاصل کی ، ابھی ان کی عمر نوسال تھی کہ 1976ء میں سابیہ پدری سے بھی محروم ہو گئے۔ مزید تعلیم اپنے بڑے بھائی سے اور پچھ مقامی اسکول میں حاصل کی۔ 1978ء میں افغانستان پر افتاد آپڑی تو خاندان کے دیگر افراد اپنے ساتھان کو بھی پاکستان لے آئے ۔ یہاں نویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ وطن کی محبت نے ان کو چین سے رہنے نہ دیا اور کم سنی ہی میں ان کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہو گیا

۔ ملاضعیف نے اپنے والد کے ایک قریبی دوست ملاصاد تی اخوند کے ساتھ ضلع بنی وائی میں صدقیۃ کو یک کے بینر سلے جہاد شروع کیا۔ جہاد کے ساتھ ساتھ علم کے مزید موتی سیٹنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ صدقیۃ کو یک میں فعال کردارادا کرنے پران کواس تحریک میں اہم ذمہ داریاں تفویض کی گئیں تھیں۔ افغانستان میں مجاہدین کی کامیا بی تک وہ ذکور تحریک کے لیے بطور رہنما اور مدرس خدمات انجام دیتے رہے ۔ اس کے بعد حصول علم کا دھورا سلسلہ کمل کرنے کی غرض سے بیٹا ورآئے۔ یہاں وہ دور کر حدیث کے علاوہ اگریزی اور عربی زبانوں پرعبور عاصل کیا۔ طالبان تحریک کے آغاز سے لے کراب تک اس سے وابستہ ہیں۔ طالبان نے صوبہ ہرات پر قبضہ کیا توان کو یہاں کے مرکزی عین کا انچارج مقرر کردیا گیا۔ پندرہ ماہ تک اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے اداکر نے کے بعد وزیر دفاع مقرر کیے گئے۔ وزارت کا جملہ کا نجارت کے چھاہ بعد مستعفیٰ ہوگئے۔ اسکے بعد وزیر ٹرانپورٹ بھی رہے۔ 2001ء میں اسلام آباد میں افغان سفیر مقرر کیے گئے ۔ وزارت کا کہ جون 2002ء کو پاکستان کے حکام نے ان کوامریکیوں کے حوالے کر دیا اور تین سال دس مہینوں تک انہوں نے افغان سفیر مقرم ہیں۔ کی جیلوں میں سخت ترین وجسمانی تشدد، صعوبتیں اور تکالیف برداشت کیں۔ 11 ستمبر 2005ء کو امریکا نے ان کوموجودہ افغان کی جیلوں میں سخت ترین وہنی وجسمانی تشدد، صعوبتیں اور تکالیف برداشت کیں۔ 11 ستمبر 2005ء کو امریکا نے ان کوموجودہ افغان کی جیلوں میں سخت ترین وہنی وہند کی افغان دارالحکومت میں میں میں۔

ملاضعیف نے کتاب کیا کھی ہے، اپنی روائیداؤیم ہیان کی ہے۔ اگر چہ ہیر کتاب ادب کا کوئی ہے۔ پارہ نہیں ہے، جیسا کہ خود ملا صاحب نے اپنے پیش لفظ میں لکھ دیا ہے، لیکن سیواضح رہے کہ وقت کی ظالم وجاہر اور انسانیت دشمن طاقتوں کی انسانیت کش تاریخ کا ایک باب محفوظ کر دیا تا کہ آنے والی نسلیس اس سے درسِ عبرت حاصل کریں اور بیہ بات ہمیشہ ان کے ذہمن نشین رہے کہ وہی الہی کے انکار پر بینی نظام تعلیم کے پروردوں ، سرما بیدارانہ نظام کے محافظوں ، صبیونیت کے سپاہیوں اور تہذیب جدید کے علم برداروں کا حقیقی چہرہ کیسا ہے؟ ان کے انسان دوتی ، جہوریت ، احترام ندا ہم بامن وامان ، انسان فی حقوق اور مساوات کے نعرے کھی لوگوں کی آئی تھوں میں دھول جھو کئنے کے لیے ہیں نصوصاً نائن الیون کے بعد صدر بش کے سیدی جنگوں کے آغاز کے اعلان واقد امات ، افغانستان پڑنگی جارحیت اور عراق کے قوام پر آتش و آئین کی بارش کر کے انہیں خاک وخون میں تر پانے اور افغان وعراقی عوام کے ساتھ گوا نتانا مو بے اور ابوغریب کے جلاد خانے آباد کرنے کے بعد پوری دنیا کے باشعور عوام اس حقیقت تک پہنچ چکے ہیں کہ اصل انتہاء پند ، دہشت گرداور امن کے دشمن کو ن ہیں؟ مسلط امریکی قوم کی تاریخ انسانوں کو موت کے گھا شاتار نے امریکی قوم کی تاریخ انسانوں کو موت کے گھا شاتار نے والا امریکہ چھو میں مدی میں جس طرح پوری دنیا کے عوام خوفردہ ہیں اور انہیں امن وسلامتی کے حوالے سے تعظات کرنے کی وجہ سے آئ اکیسویں صدی میں جس طرح پوری دنیا کے عوام خوفردہ ہیں اور انہیں امن وسلامتی کے حوالے سے تعظات کو خدشات لاحق ہیں اس سے بہلے ایسا بھی نو نوا۔

افغانستان سے روسی افواج کے انحلاء کے بعدامریکی دانشوروں نے اسلامی نظام کوسر مابیددارانہ نظام کاحریف قرار دیا اوراس کے خلاف با قاعدہ منصوبہ بندی شروع کردی۔ نیوورلڈ آرڈ رکے اعلان کے ساتھ ہی امریکی حکمرانوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کاروائیوں کا آغاز کردیا۔ چنانچہ با قاعدہ سازش کے تحت عراق کویت تنازعہ کی آڑ میں مشرق وسطی میں فوجیس اتار کریورے علاقے کوکنٹرول کرلیا، پھر نائن الیون کے حادثے کا بہانہ بنا کر پہلے افغانستان میں طالبان حکومت کا خاتمہ کیا گیا اور بعد میں عراق پر جارحیت کی گئی۔امریکی عزائم تو ایران وشام کوبھی نگل جانے کے تھے لیکن افغانستان میں طالبان اور عراق میں مجاہدین نے امریکی واتحادی افواج کے تابوتوں کی لائن لگا کر امریکی سور ماؤں کو یہیں روک لگادی ورنہ قندھار و بغداد کی طرح آج تہران و دمشق بھی جل رہے ہوتے۔

دین اسلام ایک کال وکمل نظام حیات ہے جوزندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہے۔ بیاللہ تعالیٰ کا عطاکر دو آخری ضابطہ حیات ہے جس پر عمل درآ مدکر کے بی تا قیامت آنے والے انسان دنیا وآخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ بینظام حیات جے ''نظام خلافت ''سے تعییر کیا جاتا ہے ، نمائۃ رسالت سے لے کر آخری اسلامی سلطنت ''خلافت عثانیہ'' کے سقوط تک نافہ العمل رہا اور مسلمانوں کے پوری انسانیت اس کے نتائج و شمرات سے مستفید ہوتی رہی ۔ یورپ کے لیے اسلامی نظام خلافت کی حامل اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان و کمر خلافت عثانیہ اتحاد وا تفاق اور امید کا مرکز خلافت عثانی قابل برداشت نہ تھی ۔ آٹھ صدیوں تک یورپ پر اپنا سکہ جمائے رکھے والی خلافت عثانیہ مسلمانوں کے ایمان و کمر مرکز خلافت عثانی تا بیان و کم علی کر دری ، اپنوں کی غداری اور اغیار کی سازشوں کی وجہ سے سقوط کا شکار ہوئی تو اہل یورپ نے خصوصاً اشترا کیت کے خاتمے کے بعد میڈیا کے زور پر بیخوب پر و پیگنڈہ کیا کہ اسلامی نظام موجودہ ترقی یافتہ دور میں نا قابل عمل ہے اور سرمایہ و ادار نظام ہی واحدکامیاب نظام ہے ۔ طالبان نے افغانستان کے بیشتر علاقوں پر کنٹرول حاصل کر کے اسلامی تو انہی کا خاتمہ ہوگیا تو سرمایہ تو تو امریکہ و یونہ کا میاب ہوجاتا ہوئی تو سرمایہ و ادار نظام کرے افظوں کو بیگر لاحق ہوگئی کہ آگر بین نظام کامیاب ہوجاتا ہے اور دنیا سے اپنی آئی تھوں سے کامیاب ہوتا و کھر کر انسان کی تو بساط بی لیپ دی وی جائے گی ، البذا انہوں نے تھا یہ تھوں کو جائے گی ، البذا انہوں نے تھا یہ تھوں کہ کامیاب ہوتا تا ہے اور دنیا سے اپنی آئی تھوں سے کامیاب ہوتا و کی برتری کے بل ہوتے پر اور اسے تا کی ، البذا انہوں نے امارت اسلامی کو تم کرنے میں کامیائی حاصل کر کے اصلامی کو اسلامی کو تم کرنے میں کامیائی حاصل کرنے کی کامی کے مسلامی کی جرتری کے بل ہوتے پر اور اسے نے گی ، البذا انہوں نے تعاون سے تھی کہ میائی میائی میائی میائی میائی کو اسلامی کی مرتری کے بل ہوتے پر اور اسے نے گی ، البذا انہوں کے دور پر نے کی کامیاب کی حاصل کرنے میں کہ ایک کے تعاون سے اسے تم کرنے میں کامیائی مواصل کرنے کی کی کی کہ کی کی کرنے میں کامیائی کو تو اسلامی کی تو اسلامی کو براہ کی کی کرنے میں کامیائی کو تعاون سے اسلامی کو تو اسلامی کو تو اسلامی کی کو تو کی کی کرنے کی کی کرنے کی کی کرنے کی کو کو کی کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کیکھوں کے

امریکہ نے اپنے ہمنواؤں کے تعاون سے ملاعبدالسلام ضعیف کوامارت اسلامی افغانستان کے سفیر ہونے کے جرم میں پہلے افغانستان کی جرگر ان پر گوانتانامو بے کی جیل میں نہ صرف قید میں رکھا بلکہ ان پر ایسے ایسے مظالم ڈھائے کہ اکیسویں صدی کا انسان ان کو پڑھ کر جیران وششدررہ جاتا ہے کہ کیا اس ترقی یافتہ اور تہذیب جدید کے دور میں بھی کوئی قوم اس قدر انسانی اوصاف واخلاق سے عاری ہو سکتی ہے کہ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو بہت ہی سادہ انداز میں تحریک یا ہوری دنیا خصوصاً عالم اسلام کے سامنے امریکہ اور اس کے ہمنواؤں کا خوفاک چرہ پیش کر کے انہیں بیدار کرنے اور عالم کفر کا مقابلہ کرنے کی تیاری کی ترغیب دی ہے ۔ہم ملاصاحب کی داستانِ غم سے پچھا قتباسات پیش کرتے ہیں ۔ بدنام زمانہ گوانتانامو بے کے مقاصد پرتیمرہ کرتے ہیں ۔ بدنام زمانہ گوانتانامو بے کے مقاصد پرتیمرہ کرتے ہوئے کھتے ہیں:

'' گوانتا نامو بے میں وقت کے فرعون کے مظالم سہنے والا ہر مخص کہہ سکتا ہے کہ یہ زندان ہراس مسلمان کے لیے بنایا گیا ہے جوامریکی پالیسیوں کا مخالف ہے۔ دہشت گردی کے نام پر گرفتار ہونے والوں کے ساتھ امریکہ ہر غیرانسانی سلوک کرسکتا ہے، کیونکہ گوانتا نامو بے

کے جزیرے میں دنیا کا کوئی قانون نہیں چلتا۔''

دیگر قیدیوں کی طرح ملاضعیف پربھی ہے پناہ تشد دہوالیکن انہوں نے وقت کے فرعون کے جبر کوہمت واستقامت کے ساتھ برداشت کیا ہے،خود لکھتے ہیں کہ''سلام پھیرنے کے بعد ایک فوجی نے .....صحت دریافت کی ، کھانے کے بارے میں دریافت کیا اور پوچھا سردی تو نہیں گئی؟ ہرسوال پرمیرا جواب''الحمد للہ''ہوتا شکایت کرتا اور نہ بچھ مانگتا تھا۔''

افغانستان وعراق پڑنگی جارحیت اورمسلمانوں کا ناحق خون بہانے کے بعد پوری دنیا کے عوام بش اینڈ نمپنی کوظالم وجابر قرار دیتے ہیں البیان اس کے باوجود امریکی اپنے آپ کوامن کاٹھیکیدار سمجھتے ہیں ، پوری دنیا کو''انصاف''فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ملاضعیف بیان کرتے ہیں:

'' بگرام میں اس تازہ برفباری ہوئی تھی ، مجھ پرتشدد کے دوران وہاں موجودامر یکی عورتوں اور مردفوجیوں نے گانا شروع کر دیا۔ان کے جوشعر میری سمجھ میں آرہے تھے وہ یہ تھے:

امریکه عدل وانصاف کا گھرہے،

عدل وانصاف كاطرف داري،

اور ہرکسی کے لیےانصاف چاہتاہے،

امریکی انتظامیہا پنے عوام کوتو انصاف فراہم کرتی ہوگی الیکن دیگر اقوام کے افرادخصوصاً مسلمان تو ان کے نزدیک انسان بھی نہیں ہیں، یہی وجہہے کہ وہ ان سے انسانی سلوک روار کھنے کو نارواسمجھتے ہوئے بقول ملاضعیف اس طرح کاسلوک کرتے ہیں:

''اکثر اوقات خوراک سے بد بوآتی مگریہ جاننے کے باوجود کہ بیخوراک صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ہم مجبوری کے تحت کھالیتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسراراستہ نہ تھا۔''

مهذب امریکه کی طرف سے قیریوں کو ملنے والے کھانے کی ایک جھلک ملاحظہ ہو:

''روٹی چارفتم کی ہوتی ، کھانا باری باری پکتا تھا ،سبزی اہلی ہوئی ملتی اور سالن اکثر ٹھنڈا ہوتا۔جس کی وجہ سے قیدیوں کو اکثر قبض کی شکایت رہتی تھی۔ مجھلی بد بودار ہوتی اور مرغی کے گوشت میں خون صاف نظر آتا۔ چاول اتنے کم ہوتے کہ نصیب اللّٰدنا می ہمارے ایک ساتھی ایک نوالہ بھرکے کھالیتے تھے، روٹی اتنی کم مقدار میں ملتی کہ بچے کا پیٹ بھی اس سے نہ بھرسکتا۔''

ظاہر ہے کہ اس طرح کی خوراک سے امراض پیدانہ ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ لیکن اس کے نتیج میں علاج معالجہ کا انتظام اس طرح تھا: ''ہمارے پڑوس کے خیمے میں پاکستانی بھائیوں کو دانتوں کا شدید در دتھا، نرسیں ہر مرض کے لیے' Talinol'نامی گولیاں دیتی تھیں، اس کو بھی یہی گولیاں دی گئیں مگر اس کا در دبڑھتا گیا، وہ اس در دکی وجہ سے کھانانہیں کھاسکتا تھا۔''

امریکی نہ صرف یہ کہ کوئی مؤثر علاج نہ کرتے تھے بلکہ تشد د کا نشانہ بھی بناتے تھے، ملاضعیف اسی طرح کا واقعہ بیان کرتے ہیں: ''میری باری آئی اور مجھے ( داڑھی منڈ وانے کے لیے ) نائی کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ میں نے بہت منتیں کیس اور کئی بارمزاحمت کے لیے سرکو ہلایا مگر چہرے پراتنا سخت تھیٹر پڑا کہ پانچ منٹ تک آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایار ہا۔اس واقعے سے مجھے ایک دوسراتھیٹر بھی یاد آیا جو ایک ڈاکٹر نے مجھے مارا تھا۔ایک بارمعا سُنہ کراتے وقت آنکھوں کے ڈاکٹر کواستفسار پروجہ بتائی تواس نے تھیٹررسید کردیا اور کہا کہ شکایت کیوں کرتے ہو۔ہم اس وجہ سے شکایت بھی نہیں کر سکتے تھے۔''

امریکہ دمغرب احترامِ مذاہب اور مکالمہ بین المذاہب کا بہت شور مچاتے ہیں اوراس طرح دیگر اقوام خصوصاً مسلمانوں کے''روشن خیال'' طبقے کواپنے جال میں بھانسنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ان کا اپنا پیرحال ہیہے:

''ہم سجدے میں تھے کہ دونوجی میرے سراور کمر پر بیٹھ گئے ، میں سجدے سے اٹھ نہ سکا ، چنانچپنماز خراب ہوگئ ، پھر عادل تینسی کونماز کے دوران ہی زبردستی لے جایا گیا۔''

مہذب دنیا کے مہذب فوجی نہ صرف یہ کہ نمازیں خراب کرتے بلکہ قرآن پاک کے بےحرمتی تو ان کامعمول تھا، جس کے کئی واقعات آپ کتاب میں ملاحظہ کریں گے۔اس سے بڑھ کریہ کہ ان کے عزائم کیا ہیں؟اس کا انداز ہ درجے ذیل واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے:

" بیایک دن ایک چھوٹے قد کے موٹے شخص نے آکرانہائی بدتمیزی سے بات شروع کی اور پوچھا پیمسلمان آخر کب ہمارے سامنے سرتسلیم نم کریں گے؟ اس سے میراخون کھول اٹھا مگر میں نے حوصلہ کر کے جواب دیا کہ آپ کی بیخواہش کبھی پوری نہیں ہوگی ۔ مسلمانوں کا ہی ہوگا۔ اس نے پوچھا بیگروہ کس کا ہوگا ایک گروہ آپ کے خلاف امام مہدی کے ظہور تک جہاد کرے گا اور آخر میں غلبہ مسلمانوں کا ہی ہوگا۔ اس نے پوچھا بیگروہ کس کا ہوگا ؟ طالبان یا القاعدہ کا یاکسی اور کا؟ میں نے کہا کہ بیہ جھے معلوم نہیں گریا در کھیں کہ آپ ایپ امہداف تک اس قدر آرام سے نہیں پنچیں گے۔ اس نے کہی سانس کی اور کہا کہ کاش! بیامام مہدی جلد سامنے آجا کیں اور ہم ان سے کمٹیں تا کہ سلمانوں کی آخری امید بھی ختم ہو۔'' ایسے ہی برتمیز اور انسانی اوصاف سے عاری فوجی ایک دونہ تھے بلکہ بیشتر اس سے بھی دوقدم آگے تھے، ملاضعیف نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

یہ وحثی اور شیطانی خصلتوں کے حامل فوجی قیدیوں کے ساتھ جوسلوک روار کھتے اور بے پناہ تشد دکرتے تھے،اسے سن اور پڑھ کررو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ملاحظہ ہو: " یہاں رہ کر بہت سے قیدی نفسیاتی مریض بن گئے تھے۔ قیدی چیختے مگران کی چیخوں کی آوازیں کسی کوسنائی نہ دیتی تھیں …… برطانوی شہریت رکھنے والا ہمارا یک بھائی احمداس کیمپ میں تین سال گزار نے کی وجہ سے شدید ڈیپریشن کا مریض بن گیا تھا …… احمد کو بعد میں استے مرض لاحق ہوگئے تھے کہ وہ بالکل بے س ہوکررہ گیا تھا ،کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتھی تھی ۔ ہر وقت اپنے آپ سے باتیں کرتار ہتا۔ گوانتا نامو بے میں کبھی کبھاررات کواٹھ کر نعتیں پڑھتا اور تلاوت کرتا ،اکثر قرآنی آیات غلط پڑھتا تھا …… طب کے شعبے سے منسلک افراد کو قد نہیں رکھا جاسکتا۔گر ڈاکٹر ایمن سعید ( یمنی ) کوگر فقار کر کے گوانتا نامو بے پہنچا دیا گیا۔ان کواتنا فترینی اور جسمانی تشدد کا نشا نہ بنا گیا کہ قید نہیں رکھا جاسکتا۔گر ڈاکٹر ایمن سعید ( یمنی ) کوگر فقار کر کے گوانتا نامو بے پہنچا دیا گیا۔ان کواتنا قاعد گی کے ساتھ دی جاتی تھی۔''

اس اذیت ناک اورانتہائی تکلیف دہ ماحول میں رہنے کے باوجودان کی ایمانی کیفیت کیاتھی؟ ملاضعیف افغانستان میں قید کے دوران کا اقعہ کھتے ہیں:

'' کچھ دیر کے بعد ہر خیمے سے اذان کی آوازیں آنے لگیں ، جیسے ہم کسی شہر میں ہوں ، ملاا خوند نے الحمد للد کہا ،سجد بے میں گر گئے اور کہا ضعیف بھائی مجھے توابیا لگتا ہے کہ ہم اسلام کے قلع میں آگئے ہیں۔''

امریکہ نے طالبان اور القاعدہ ارکان کے شہم میں کیسے بے گناہ لوگوں کو گرفتار کرکے گوانتا نامو بے کے زندان خانے میں تشدد کا نشانہ بنایا۔ملاضعیف کی زبانی صرف افغان قیدیوں کا حال سنیے:

"ان سب افغانوں کو پکڑا گیا جنہوں نے کسی طالب یا مجاہد کو پناہ دی ،ان کو کھانا کھلایا کسی مشہور طالب یا مجاہد کا نام لیایا کسی نے اسے دیوا ہے کو دیا ہے ایک افغان کو اس لیے پکڑا گیا کہ اس نے مجاہدین جبیبا کوٹ پہنا تھا ،ایک کو جیب میں ٹیلی فون سیٹ رکھنے پر جبکہ ایک چروا ہے کو دور بین رکھنے پر پکڑا گیا اور ان سب کو بعد میں جنگی مجرم ثابت کیا گیا۔ا کثر بھائی مجھے تفصیلی روئیدا دبیان کرتے جس پر مجھے بہت افسوس ہوتا۔افغان قید یوں میں طالبان ،مجاہدین ،موجودہ افغان حکومت کے اہلکار ،موچی ، لوہار ، چروا ہے ،صحافی ،صراف ، دکا ندار ،آئمہ مساجد حتی کہ امریکا کے اینے ترجمان بھی شامل تھے۔''

جب طویل عرصے تک تفتیش کے بعد کوئی قیدی'' بے گناہ' ثابت ہوجا تا اور اس سے مطلب کی کوئی بات حاصل نہ کرتے اور رہا کرنے کا ارادہ کیا جا تا تو اسے مشروط رہائی پیش کی جاتی ، جس کی تفصیل آپ اس کتاب کے آخر میں ملاحظہ کریں گے۔اگر کوئی قیدی ان کے مشروط رہائی نامے پردستخط کرنے سے انکار کردیتا تو اسے رہانہ کیا جاتا تھا۔امریکیوں کی پہلی کوشش یہ ہوتی تھی کہ بے گناہ قیدی کو اپنا جا سوس بنالیا جائے ، چنا نجے اس کی پیشکش بھی کی جاتی ، ملاضعیف کی زبانی ملاحظہ ہو:

'' یہ قندھار میں میری تفتیش کا آخری مرحلہ تھا۔ تفتیش کارنے مجھے بتایا کہ کم جولائی کو گوانتا نامو بے کے لیے آپ کی پرواز ہوگی۔ ہم ان قید یوں کو گوانتا نامو بے بھیجے ہیں جومرتے دم تک وہاں رہیں گے اور موت کے بعد بھی یہ گارٹی نہیں کہ ان کی میت وطن واپس لائی جائے گی یانہیں؟ اب یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے بتا ئیں گھر جانا چاہتے ہیں یا گوانتا نامو بے؟ گھر واپسی کے لیے اس تفتیش کارنے اپنی پرانی شرائط (پیسے کے لالچے اور ملاعمر اور اسامہ بن لادن کی گرفتاری میں تعاون) دہرائیں۔ باالفاظِ دیگر مجھے کہا گیا کہ آپ کور ہائی کے

بدلے میں امریکی جاسوس بننا ہوگا۔''

ملاضعیف کو گوانتا نامو بے سے مشروط رہائی دیتے ہوئے انہیں حلف نامے پر دستخط پر کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کاغذا نتہائی غصے سے دور پیپنکا اور کہا:

''میں مظلوم ہوں '، مجرم نہیں ہوں 'کبھی بھی اپنا نا کردہ جرم تسلیم نہیں کروں گا 'کبھی معافی نہیں مانگوں گا 'کبھی بھی اپنی رہائی پرامریکہ کا شکر بیادا نہیں کروں گا ، میں نے کون ساجرم کیا ہے؟ مجھے کس قانون کے تحت مجرم ثابت کیا گیا ہے؟ میں طالب تھا ، ہوں اور طالب رہوں گا ،البتة القاعدہ کا کبھی ساتھی نہیں رہا۔ کس دہشت گردی کے واقعے میں میراہاتھ تھا؟ مجھے بتائیے ،اگر آپ سچے ہیں۔''

حقیقت سے کہ ملاضعیف نے یہ کتاب تحریر کر کے اور امریکہ کے حقیقی چہرے کو بے نقاب کر کے امریکہ ویورپ کو آئینہ دکھایا ہے اور
پوری دنیا کے عوام کواس مکروہ چہرے کے نظارے کی دعوت دی ہے کہ امریکی ویور پی میڈیا کے پروپیگنڈوں اورخوش کن نعروں پر نہ جائیے
بلکہ آئیے اور اس درندے کی درندگی کے واقعات کو پڑھیے اور فیصلہ کیجئے کہ انسانیت کا قاتل، امن کا دشمن اور دہشت گردکون ہے اور انسان دوست، امن کا داعی اور انسانیت کا خیرخواہ کون ہے؟

قارئین کرام! بیہ کتاب محض واقعات کا مجموعہ اور داستانِ المنہیں بلکہ بیہ امت مسلمہ کی موجودہ حالتِ زار کا نقشہ اور اس کی بگڑی ہوئی تصویر کی ایک جھلک ہے۔

آج گوانتا ناموبے کا جلاد خانہ کیوں آباد ہے؟ ابوغریب جیل سے مسلمان بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں کی چینیں کیوں آرہی ہیں؟ غزہ کے باسیوں پرصہیونی ٹینک گول آباد کا مقتل کیوں سجا ہے؟ ماسیوں پرصہیونی ٹینک گول کے بعداد کا مقتل کیوں سجا ہے؟ طالبان کے نام پر نہتے اور بے گناہ افغان شہر یوں پر بمباری کیوں کی جاتی ہے؟ تو بین آمیز خاکے شائع کرنے کی جرائت کیونکر ہوئی ہے؟ پوپ بنی ڈکٹ کو اسلام اور پیغمبراسلام عمالی نائید کیوں کرتا ہے؟ پوپ بنی ڈکٹ کو اسلام اور پیغمبراسلام عمالی نائید کیوں کرتا ہے؟ پیداوران جیسے دیگر بے شارسوالات قابل غور ہیں۔

ہمیں چاہیے کہ ہم ان سوالات کے جوابات میں امتِ مسلمہ کے زوال کے بنیادی مرض کو ڈھونڈیں اور مرض کی تشخیص کے بعداس کا علاج تجویز کرکے مرض کے ازالے کے لیے ہمہ تن مصروف عمل ہوجائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ رو نے دھونے، آنسو بہانے ، ندا کر بے مباحثے ، سیمینارز ، کانفرنسیں ، جلیے ، جلوس ، ہڑتالیں اور'' زندہ باد ، مردہ باذ' کے نعر بے لگانے کا وقت نہیں بلکہ ممل کا وقت ہے۔ جب تک ہم مباحثے ، سیمینارز ، کانفرنسیں ، جلیے ، جلوس ، ہڑتالیں اور'' زندہ باد ، مردہ باذ' کے نعر بے لگانے کا وقت نہیں بلکہ ممل کا وقت ہے۔ جب تک ہم اقدام کے لیے تیار نہیں ہوتے تب تک اس طرح کی روائیداؤم سامنے آتی رہیں گی اور'' و اسمعت صما'' کی صدا پر''لبید '' کہنے والا کوئی نہوگا۔ امریکہ ومغرب کی ترقی وعروج اور غلبے کا سبب ان کا مضبوط سیاسی ، عسکری اور اقتصادی نظام ہے جس کا واحد تو ڑ مسلمانوں کے عروج و غلبے کا راز اسلامی نظام کے نفاذ میں مضمر ہے۔ مسلمان جتنا جلداس حقیقت کو پالیں گے اتنا جلداس کے مسائل حل ہوں گے اور مصائب و آلام میں کی آئے گی۔

ربِ کریم سے دعاہے کہ وہ ہمیں احیاءِ اسلام کے لیے ہمہ تن جدوجہد کرنے اور ہرتتم کی قربانی دینے کی تو فیق عطافر مائیں۔ (آمین )

## ایک مردجری کا سفارت سے اسارت تک کا سفر

يروفيسرضياءالرحمان كشميري

میر نزدیب ہروہ انسان عقیدت واحترام کے الگق ہے جو مساعد و نامساعد ، ہر طرح کے حالات میں سود و زیاں کا حساب رکھے بغیر
باطل کے سامنے بیدنہ پر ہوجائے ۔ قیط الرجال کے اس دور میں ایک ایسے ہی جری افغان نے جمعے مجبور کردیا کہ میں اس کی عزبیت اور جہد
مسلسل کوعقیدت بھر اسلام پیش کروں ۔ وہ جری افغان جو دنیا کے ایک کمز ور ترین ملک افغانستان کا سفیر ہوتے ہوئے ، و نیا کے طاقت و ر
ترین ملک امریکہ کے طاقت و رترین افراد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرایک شلس سے کلمہ حق بلند کرتا چاگیا۔ میری مرادا فغانستان میں
قائم طالبان کی امارت اسلامی کی طرف سے اسلام آباد میں متعین سفیر ملاعبد السلام ضعیف سے ہے۔ میں اس مرد مجاہد کو خراج تحسین پیش
کرتا ہوں کہ جس نے بادخالف کی ذرہ بھر پر واہ نہ کی اور جرائت واستقامت سے اپنے سفارتی فرائفن بہترین انداز میں اداکرتار ہا۔
ملاعبد السلام ضعیف سے میر اتعارف اسلام آباد کی ایک دینی درسگاہ میں ہوا۔ مئی 2000ء کا یہ ایک گرم ترین دن تھا۔ مری کے کو ہسار
بھی اسلام آباد پر برسی آگی شدت کو کم کرنے میں ناکام دکھائی و سے سے میں جس بی نگا ہوں کا مرکز ملاعبد السلام ضعیف کی ہمہ جہت
بھی اسلام آباد پر برسی آگی شدت کو کم کرنے میں ناکام دکھائی و سے سے میں جس کی نگا ہوں کا مرکز ملاعبد السلام ضعیف کی ہمہ جہت
شخصیت ہی تھی ہے وہاؤتھی لیکن وہ تیخ سوال کو بھی انتہائی خندہ بیشانی سے میں کر اس کا مختور ہوا مع جواب و سے رہے سب ہی طاخرین ان کی جام جو بی ہو ہو ہو ہی تھے۔ اس بہلی ملا قات میں میں نے آئیس ایک انتہائی شغیدہ میشین ، دوراندیش ، صاحب علم ،
صاحب قکر اور متواضع انسان یایا۔
صاحب قکر اور متواضع انسان یایا۔

اس کے بعدان سے بیسیوں مرتبہ ملاقات رہی ۔ بھی کسی پرلیس کا نفرنس میں تو بھی کسی جلسہ گاہ میں بہھی کسی بریفنگ میں تو بھی کھانے
کی کسی دعوت میں ۔الغرض جتنی مرتبہ بھی میری ان سے ملاقات ہوئی ، ہر مرتبہ ان کی شخصیت کی گی اورخوبیاں مجھ پر منکشف ہوتی چلی گئیں
۔ میں سمجھتا ہوں اس دور میں کہ جب حالات کی نامساعدت کا روناعام ہے اور مسلمانوں میں ناامیدی ، مایوسی ، بے زاری اور پست ہمتی کے
رجی نات سرا ٹھار ہے ہیں ، ملاضعیف کا عزم وحوصلہ بی نسل کے لیے ایک بیش بہاار مغان ہے۔ ملاضعیف ایک ہمہ گیر شخصیت کے مالک ہیں
۔ ان کی زندگی کے تمام پہلوا ورخوبیاں الگ سے ایک منتقاضی ہیں۔ اپنی تمام تر انسانی خوبیوں اورخامیوں کے ساتھ وہ ایک شخصیت ہیں ، جس سے عقیدت بھی ہو سکتی ہے اور محبت بھی۔
الیں شخصیت ہیں ، جس سے عقیدت بھی ہو سکتی ہے اور محبت بھی۔

جن دنوں ورلڈٹریڈسینٹر (Twin Towers) سلامت سے ،اس وقت بھی امریکہ اور مغربی طاقتیں افغانستان کی اسلامی امارت کے وجود اور سلامتی پرمیڈیا اور جھوٹے پروپیگنڈوں کے ذریعے مسلسل حملے جاری رکھے ہوئے جس سیدرکیک حملے سی حکومت یا ملک کے خلاف نہیں سے بلکہ در حقیقت ان کا نشانہ اللہ کا لیندیدہ دین (اسلام) اور اس کا کامل وکمل اور آخری آفاقی نظام تھا جسے امریکا ومغرب،

روس کے اشتراکی نظام کے ناکامی کے بعدا پنے سرما بیدوارا نہ نظام کا حریف قرار دے کراس کے خلاف سازشوں کا با قاعدہ آغاز کرچکا تھا۔
جب طالبان نے افغانستان کا قتدار سنجالئے کے ساتھ ہی اسلامی نظام کے نفاذ کا اعلان کیا تو اہلِ مغرب کے پیٹ میں بیمروڑا ٹھنے لگے کہ طالبان نے تباہ حال افغانستان کے اندراسلامی قوانیین کے ذریعے مثالی امن کا قیام عملاً کیونکر کر دکھایا ہے۔ وہ افغانستان جو طالبان کی آمد اور سے قبل کوکین ، پوست اور ہیروئین جیسی خطرناک نشہ آوراشیاء کی پیداوار میں عالمی رینکنگ میں اول نمبر پر''فائز'' تھا طالبان کی آمد اور اسلامی نظام کے نفاذ کے بعد اس لعت کا افغانستان سے یکسر خاتمہ ہوگیا۔ روس کے انخلاء کے بعد وار لارڈ زجن کے جروتشد دسے افغان عوام عاجز آچکے تھے ، طالبان نے اس ظلم پر بئی نظام کو بی خوب سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ جہاں طالبان سے پہلے بحرے قافلوں کے اندر سے عوام عاجز آچکے تھے ، طالبان نے اس ظلم پر بئی نظام کو بی خوب سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ جہاں طالبان سے پہلے بحرے قافلوں کے اندر سے جوان لڑکیاں انمواء کر لی جائے تھیں اور مال ودولت لوٹ لیا جاتا تھا ، اب اس معاشرے طالبان کے سپر یم لیڈر ملائم کے عرجا ہدید وکی کر رہے تھی کہ 'اگرکوئی سونے کے زیورات سے لدی ہوئی جوان عورت تن تنہا قندھار سے کا بل کا سفر کرنا چاہتے تو وہ بغم ہوکر چل پڑے ، اس کی عزت اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ عربر ہے۔ ' میکٹس دعوئی نہ تھا بلکہ طالبان کے دیر کنٹرول علاقوں کا امن وامان ، ان کے دعوے کی تھی تھد لات کر در ہاتھا۔
تھد لات کر در ہاتھا۔

اہل مغرب کو یہ فکر بھی کسی کروٹ چین نہ لینے دیتی تھی کہ دنیا کے تقریباً تمام ہی مما لک ان کے پھیلائے ہوئے شیطانی جالوں'' آئی ایم ایف''اور''ورلڈ بینک'' کے چنگل میں پھنس کران کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں لیکن طالبان انتہائی نامساعد مالی حالات کے باوجودان شیطانی جالوں کے دام میں تھنسنے پرآ مادہ نہیں ہورہے تھے۔امریکا کے تھنک ٹینکس کا نیتے ہاتھوں سے ہجرتِ مکہ،غزوہ بدر،غزوہ احد، فتح مکہ اور فارس وروم کی شاندار فتو حات سے متعلق اسلامی تاریخ کے اوراق بلیٹ رہتے تھے اوران پریپنوفنا ک انکشاف ہیب طاری کررہاتھا کہ ابتدائے اسلام میں ہونے والی ان فتوحات کے اسباب میں جوخو بیاں اور اوصاف پیغیبر مَثَاثَیْمُ اور جا ثاران پیغیبر مَثَاثَیْمُ میں موجود تھے، آج تقریاً 1400 سال گزرنے کے بعد طالبان کے اندر بھی و لیسی ہی خوبیوں اور اوصاف کی جھلک دکھائی دے رہی ہے۔جمہوریت کے فریب کن نعرے کی آڑ میں پوری دنیا پر قبضہ کرنے کے منصوبے بڑمل پیراان تھنکٹینکس کو بیفکرلاحق ہو چکی تھی کہا گردنیانے طالبان کے نافذ کردہ اسلامی نظام کی برکات وثمرات کومحسوس کر کےاسے مثالی اور قابل تقلید قرار دیا اور امریکا ومغرب کی امداد و تعاون کے بغیراس نظام کوکامیاب ہوتاد مکھ لیا توان کے''نیوورلڈ آرڈ ر'' کی منزل سراب میں بدل جائے گی اور نہصرف عالم اسلام بلکہ عالم کفر کے اکثر مما لک بھی باطل جمہوریت اورغیرفطری وبوسیدہ سر مایہ دارانہ نظام کوخیر باد کہہ کراسلام کے''حقیقی نظام'' کی طرف مراجعت اختیار کرلیں گے۔انہی اندیشوں کے پیش نظرامر یکا اورمغرب شدید بے چینی کا شکارتھا۔ وہ ہر قیمت پر''اسلامی نظام'' کی بساط لیپٹ دینا جاہتے تھے۔اسی ایجنڈے یمل کرتے ہوئے انہوں نے شدومد سے میڈیا کوبطور ہتھیا راستعال کرنا شروع کیا۔2000ء میں امریکانے اپنے سالانہ بجٹ میں 5ارب ڈالر کی خطیر رقم فقط طالبان کے خلاف لڑی جانے والی میڈیا وار کے لیے مختص کی ۔CIA کے سینکٹر وں ایجنٹ الیکٹرانک اور یرنٹ میڈیا کے نمائندوں کے روپ میں پاک افغان بارڈریر جا بجا بھیل گئے ۔ جگہ جگہ یرو بیگنڈہ ساز فیکٹریاں کھل گئیں ۔اسلام اور طالبان کو بدنام کرنے کے لیے بڑے بڑے سفید جھوٹ گھڑے جانے لگے ۔ایسی ایسی رپورٹیں ،خبریں اور فیچر انٹرنیشنل میڈیا کی ''زینت' بنے گے جن کی سچائی پر کھنے کا کوئی متند ذریعہ نہ تھا۔ شرعی پردے کوعورت کا استحصال کہا جانے لگا، شرعی سزاؤں کو وحشیا نہ ہزائیں کہا گیا اور اسلامی نظام کو انسانیت سوز نظام باور کر ایا جانے لگا۔ ایسے دگرگوں حالات میں دنیا کو اس مکروہ پروپیگنڈے کی حقیقت سے آگاہ کہا گیا اور اسلامی نظام کو انسانیت سوز نظام باور کر ایا جانے لگا۔ ایسے دگرگوں حالات میں نظور سفیرانتخاب کیا تو ان پر کیا جانے والا اعتمادی درحقیقت ان کی شخصیت کا اصل آئینہ ہے۔ اسلام آباد کے 'مور ہے'' میں بیٹھ کر انہوں نے جو کام کیا بلا شبہ وہ اسلامی تاریخ کے اور اق میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے لائق اور تاریخ کا ایک درخشندہ باب ہے۔ بالخصوص 9 ستمبر 2001ء کے بعد انہوں نے اپنا آرام نج کر ایک ایک لمحہ اسلام اور اپنی قوم و ملک کی وکالت کے لیے وقف کر دیا۔

11 ستمبر 2001ء کو جب امریکہ کے مختلف حساس مقامات سے مسافر طیار نے گرائے اوراس کے نتیجے میں پینا گون کی جزو کی تباہی اور ورلڈٹریڈ سینٹر کی جڑواں عمارات کے زمین بوس ہونے کا واقعہ پیش آیا تو امریکہ کے تھنگ ٹینکس جن میں اکثریت صہیو نیوں کی ہے ، نے پہلے سے منصوبہ بندسازش کے ذریعے القاعدہ کو مورد الزام گھہرا کر افغانستان میں نافذ اسلامی نظام پرشب خون مارنے کا شیطانی فیصلہ کرلیا۔ پھروہ وقت بھی آگیا کہ جب بغیر کسی جرم اور ثبوت کے امریکا کے بی ۔ 52 طیاروں نے کارپٹ بمباری سے افغان سرز مین کو اور بھڑ نا شروع کر دیا۔ 7 اکتوبر 2001ء کی وہ سیاہ رات تاریخ عالم کے اوراق میں امریکہ کے 'انسان دوسی'' اور' تہذیب و تمدن' کے علمبر دار ہونے کے دعووں پر سوالیہ نشان کے طور پر ہمیشہ تحریر کی جاتی رہے گی ۔ کروز میزائیلوں اور بی ۔ 52 طیاروں کی کارپٹ بمباری کر کے افغان عوام کوجس وحشانہ طریقے سے نشانہ بنایا گیا وہ امریکہ کے ماضے پر کائک کے شیکے کے طور پر یادر کھا جائے گا۔ جدید عسکری شینالوجی کے گھوڑے پر سوار اس ترتی یافتہ وحشی قوم کی دست برو سے شہری آبادی نے شکی اور نہ دیہات ، مساجد محفوظ رہیں اور نہ ہی تہریال ۔ ہمیتال ۔

ایک طرف افغانستان کے درود یوار جل رہے تھے تو دوسری طرف پاکستان میں ملاعبدالسلام ضعیف چوکھی صحافتی جنگ لڑنے میں مصروف تھے۔ ہرگزرتے دن کے ساتھان پرامر یکا اوراس کے ایجنٹوں کا دباؤ بڑھتا چلا جار با تھالیکن انہوں نے کسی لہے بھی کمزوری کا مظاہرہ کیا اور نہ خوف زدہ اور مرعوب ہوئے۔ اللہ پرتو کل کے بعد انہیں پاکستانی قوم پر پورااعتاد تھالیکن یہاں کی غیر آئینی اور غیر نتخب محکومت سے وہ ابتداء ہی سے شاکی تھے۔ انہیں بیا ندازاہ ہو چلاتھا کہ پاکستانی حکومت امریکا سے ان کی قیمت وصو لئے سے بھی در لیخ نہیں کرے گی ۔ اسی اندیشے کے پیش نظر انہوں نے اپنی سرگرمیاں محدود کر لیں اور مختاط رویہ اختیار کرلیا۔ جنگ کے دھانے پر کھڑی اپنی قوم کرے گی ۔ اسی اندیشے کے پیش نظر انہوں نے اپنی سرگرمیاں محدود کر لیں اور مختاط رویہ اختیار کرلیا۔ جنگ کے دھانے پر کھڑی اپنی قوم اور ملک کے مورال کو بلندر کھنے کے لیے ایک سفیر جو کچھ کرسکتا تھا، انہوں نے یقیناً اس کا حق اداکر دیا۔ حالات اس قدر سنگین ہو پچکے کہ ملائے بھی مونے گئی اور پاکستان میں طالبان کے تمام اثاثہ جات کو ضبط کرلیا گیا۔ آخر گیا۔ امریکا کا خوف، ایمان کی پختگ سے عاری پاکستانی قادت کو وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والا ہرتھم بجالانے پر مجبور کرتا چلا گیا۔ آخر وہ نامبارک گھڑی کہ اپنوں کی کھلی غداری کی وجہ سے 'دستوط کابل' کا المناک سانچامت کا در در کھنے والوں کومرغ لبمل کی طرح ترپا گیا۔

میرجعفراور میرصادق کے بدباطن گروہ میں اپنانا مرقم کروانے والوں نے بیتک نہ سوچا کہ جنزل ضیاءالحق بھی بھی امریکہ کی آنکھ کا تارا سے ۔ وہ یہ بھی بھول گئے کہ میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو بھی امریکا کی گڈ بک میں شامل رہی تھیں ۔ وہ اس حقیقت کو بھی فراموش کر گئے کہ اس کے مفادات پورے ہوجاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ تعاون کہ امریکا کے مستقل دوست صرف اس کے مفادات ہیں اور کوئی نہیں ۔ جب اس کے مفادات پورے ہوجاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ تعاون کرنے والے افراد کو بھی ٹھکانے لگانے سے باز نہیں آتا اور ''کام' نکلوانے کے بعد بیچھے مڑکر بھی نہیں دیکھا۔ افغانستان سے روس کے انخلاء کے بعد کا طرز عمل اس کا واضح ثبوت ہے۔

ا کثریتی دنیا کی طرف سے متفقہ طور پر جنیوا کنونشن میں منظور شدہ سفارتی آ داب اور حقوق کی دھجیاں اڑا کر ملاعبدالسلام ضعیف کوجس طرح غیرانسانی طریقے سے امریکا کے حوالے کیا گیا، یہ باب بھی 'مہذب' دنیا کے یادگار' کارنامے' کے طور پر تاریخ میں رقم رہےگا۔ملا عبدالسلام ضعیف نے گوانتاناموبے میں 3 سال 10 ماہ کی اذبت ناک اسارت سے رہائی یانے کے بعداینے ساتھ پیش آنے والے تمام اہم واقعات کو بہترین اسلوب کے ساتھ من وعن کتابی صورت میں تحریر کیا ہے۔اس کتاب میں موجود دہر ہر ورق ''مہذب دنیا'' کے چېرے پر پڑے سنہری نقاب کونو چتا دکھائی دیتا ہے۔اس کتاب کے مطالعہ سے ہر باشعور فر داس حقیقت کی تہہ تک پہنچ جا تا ہے کہ نام نہا د دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ کا اصل مدف کیا ہے اور امریکا ومغرب اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کتاب ان غداروں کو بھی نگا کرتی ہے جوافتدار کے سنگھاس پر قبضہ جمائے ،عوام اور پاکستان کی خدمت کا دعویٰ کرتے نہیں تھکتے ۔ یہ کتاب درحقیقت ایک چارج شیٹ ہے جس میں اسلام دشمنوں کوخواہ وہ بدلے ہوئے بھیس میں اپنے ہوں یاغیر، عام مسلمان کی عدالت میں لاکھڑا کیا ہے۔ یہ کتاب اینے اندرایسی ٹھوس حقیقتیں رکھتی ہے جن ہے گئ نادان مسلمان مغربی پر و پیگنڈے کا شکار ہوکراب تک لاعلم تھے۔ یہ بے چارے میڈیا وار کا شکار ہوکر یہ مجھتے رہے کہ امریکا کو پوری دنیا سے دہشت گردی کے خاتبے کاغم کھائے جارہا ہے۔مغربی میڈیانے ان سادہ لوح مسلمانوں کے اذہان میں یہ بات ڈال رکھی تھی کہ وائٹ ہاؤس کے ملین انسانیت کی حفاظت اور امن وامان کے قیام کے لیے سردھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔انہوں نے اسی مغربی میڈیا کے ذریعےان کو بہ باور کروار کھاتھا کہ امریکااور مغرب کے دست و باز و بننے والے' کرائے'' کے "اہل ایمان" بھی بش کواپنا مقتدیٰ بنائے آخری" دہشت گرد" کی موت تک" وارآن ٹیرر" کا ایندھن فراہم کرنے کا"نیک"عزم کئے ہوئے ہیں ۔اس وفت مسلمانوں کی اکثریت اس المیہ کا شکار ہے کہ مغربی میڈیا کے بیان کردہ حالات وواقعات مغربی میڈیا کے ڈسے ہوئے مسلمانوں کے لیے صراطِ متنقیم کی طرف مراجعت کا باعث اور درس عبرت ہیں۔

اس کتاب میں درج ملاضعیف کے اس ایک جملے نے میری آنکھیں بھگودیں کہ''میرے سابقہ' دوستوں سے اتنا بھی نہ ہوسکا کہ وہ امریکیوں سے اتنا ہی کہ دیتے ،اسے ہمارے سامنے مت مارو۔' اس کتاب کو پڑھیں ،بار بار پڑھیں اور پھراپنے دل پر ہاتھ رکھ کریہ فیصلہ کریں کہ امریکا ومغرب انسان دوست ، جمہوریت پسند اور پوری دنیا میں امن وامان کے حقیقی علمبر دار ہیں یا اسلام ومسلمان دشمن اوران کے ''ایجنٹ' ملک وقوم کے خیرخواہ ہیں یا محض اپنے اقتدار کے محافظ۔اگر کتاب کے مطالع کے بعد آپ حقیقت کو پالیں اور دوست ودشمن کو پہچان لیں تو پھر آپ خودا پنا کر دار متعین کرلیں کہ آپ کو اسلام اور مسلمانوں کے دفاع اور ترقی و غلبے کے لیے کون سامحاذ سنجالنا ہے کو پہچان لیں تو پھر آپ خودا پنا کر دار متعین کرلیں کہ آپ کو اسلام اور مسلمانوں کے دفاع اور ترقی و غلبے کے لیے کون سامحاذ سنجالنا ہے

لیکن اگر خدانخواستہ اگر بیرکتاب پڑھ کربھی آپ یہودونصاری اوران کے ایجنٹوں سے متعلق غلط نہی میں مبتلار ہتے ہیں اوراسلام ومسلمانوں کے لیے کوئی مؤثر اور قابلِ ذکر کر دارا داکر نے کاعزم نہیں کرتے تو پھر نہ تاریخ ہمیں معاف کرے گی اور نہ ہی آخرے میں ہم کوئی اعزاز پاسکیں گے۔لیے کوئی مؤثر اور قابلِ ذکر کر دارا داکر نے کاعزم نہیں اس کے غلبے کے لیے ہرقتم کی قربانی دینے کی تو فیق عطافر مائے۔ (آمین یارب العالمین)

## يبش لفظ

خالق ورازقِ کا ئنات کی حمد وثناء کے ساتھ ساتھ اپنے تمام عزیزوں اور ساتھیوں کو سلام ۔ میں اپنے عظیم خالق کا شکریہ اوا کرتا ہوں جنہوں نے جمھے دنیا کے خونخو اربھیڑیوں (امریکیوں) کے پنجے سے باحفاظت نکال کرنئ زندگی بخشی ، نیز ان تمام بھائیوں کا جنہوں نے میری رہائی میں مدددی کا شکریہ اوا کرتا ہوں۔

دورِحاضر کی ظالم وجابر قوت (امریکا) جس نے اکیسویں صدی میں ظلم و جبراور دباؤ کے تحت غیر قانونی گرفتاری ورہائی کا جومل روار کھا ہے اور جہاں کئی انہوں نے گوانتا نامو بے میں انسانی حقوق کی تظیموں اورا قوام متحدہ کے احکامات کو پس پشت ڈال کر بغیر کسی عدالتی کاروائی اور قانون کے قید یوں کو جس بے جامیں رکھا ہے میں بھی ان قید یوں میں سے ایک قیدی ہوں۔ مجھے اپنے ''مخلص پاکستانی دوستوں''کی طرف سے (بطور تھنہ) ان کے چنگل میں دیا گیا جہاں مجھے گوانتا نامو بے کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا اور ٹھیک تین سال دس مہینے بعد مجھے افغان حکومت کے حوالے کیا گیا۔

بہت سے بھائی چاہتے ہیں کہ گوانتا ناموبے میں روار کھے جانے والے مظالم سے تفصیلی طور پر باخبر ہوجائیں۔ ملاقات کے آنے والے تمام احباب اورفون پر رابطہ کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد کی بیخواہش تھی کہ گوانتا نامو بے کا تصویری خاکہ جتنا جلد ہوسکے، کی اشاعت کروں اور اسے مسلمان بھائیوں کی خدمت میں پیش کروں۔

میں نے بھی مجبوراً بے رغبتی کے عالم میں خفیہ مافی ضمیر باتیں لکھ ڈالی ہیں اللّٰہ کرے کہ ان میں ان تمام دوستوں کے سوالات کے جوابات دے دیے گئے ہوں۔

محترم اورپیارے قارئین!میرے اس گلدستة خریر میں شاید آپ کے جپار چیزیں قابل اعتراض ہوں۔

پہلی بات سے کہ شاید بہت ساری الیی تحریریں آپ کی نظروں سے گذریں جس میں ادبی پہلو کی کمی اور بھی املائی غلطی ہوجس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو میں لکھاری ہواور نہ ہی (تین سال دس مہینے تک قید کی صعوبتیں اور تشدد کے باعث ) میری صحت ٹھیک رہتی ہے، امید ہے کہ آپ میری معذرت کوقبول فرمائیں گے۔

دوسری بات بیر که بعض با تیں شاید آپ کے ذہنی انتشار کا سبب اور آپ کے دماغ پر بوجھ بنیں یا بعض قارئین شاید بیاعتراض کرڈالیس که بعض مطالب کو بعض مصلحتوں کی بناپرذکرنه کیا جاتا تو اچھا ہوتا لیکن میں آپ کی سوچ وفکر کی قدرواحتر ام کرتا ہوں،البتہ مجھے دوچیزوں کا بے حدا حساس ہے:

نمبرایک بیرکہ سلمانوں کے ساتھ مختلف طریقوں پروہ سلوک نہ ہوجوان کے خلاف اور حیوانیت اور بربریت پربنی ہو۔ دوم بیرکہ انسانی حقوق کے نام پرمسلمانوں کے ساتھ ظلم وجبر کا بازار دنیا کودکھایا جائے اورامت مسلمہ اس ابلیسانہ چال اور زہر ملے شہد سے اپنے آپ کو بچائے ،اس طرح کے پروپیگنڈوں کے مقابلے میں بیداراور تیار رہے۔ تیسرایه کهاس تحریر میں آپ کوناشا نسته اور غلیظ الفاظ ملیں گے شاید بعض قارئین کی نظر میں وہ ناشا نسته اورادب سے خالی ہوں یا بعض قارئین اس کو تعصب قطعاً نہیں۔اس طرح کے الفاظ سے قارئین اس کو تعصب قطعاً نہیں۔اس طرح کے الفاظ سے شاید میری مظلوم سے آپ پر آشکارا ہواور میر بے مظلوم جلے ہوئے دل کا بوجھ کم ہودوسرایہ کہ ہر شخص اپنے اعمال کامسئول ہے چاہوئے دھجو بھی ہو۔

تیسری بات بیدکہ اس تحریمیں بعض ممالک کی منافقانہ پالیسی اور کردار کوشد پر نقید کا نشانہ بنایا گیا ہے جس کا مطلب بینہیں کہ کسی ملک کے بارے میں بیر کورس کے ملک، پاکستان میں تقریباً دو کے بارے میں بیر کورس کے ملک، پاکستان میں تقریباً دو سال افغانستان کا سرکاری طور پر سفیر اور بڑا نمائندہ تھا اور بیوہ وقت تھا کہ بیرونی دنیا (امریکہ ویورپ) کی نظر میں افغانستان کی اسلامی امارت کا وجود دخطرہ کا ایک بڑا عضر تھا اور بعض افغانیوں (شالی اتحاد) کی مدد سے اسلامی امارت کے ختم کرنے کا تہید کررکھا تھا اور اس کے لیے وہ لوگ مختلف طریقوں اور پہلوؤں پرغور وفکر کرتے رہتے ۔ امارت اسلامی کے ختم کرنے کے سلسلے میں بیرونی دنیا میں آباد بعض مختلف یاموں سے کا نفرنسیں ہوتی رہیں ۔ افغانستان پر پابندی لگائی گئی اور ہرقتم کی تجارتی در آمدات، برآمدات، قرض، لین دین ، بینکی حساب ناموں سے کا نفرنسیں ہوتی رہیں ۔ افغانستان پر پابندی لگائی گئی اور ہرقتم کی تجارتی در آمدات، برآمدات، قرض، لین دین ، بینکی حساب کتاب اور صوحتی کارندوں کے سفر، جہازوں کی تجارتی پروازوں پر بھی پابندیاں لگ گئیں ۔ جس سے پورے ملک کوشد پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ میری زندگی میں پہلے انہائی دکھ آمیزاور پر بیثان کن تھا۔ اس سے بھی شخت دل آزار پاکستان کی منافقانہ دورخی سیاست تھی جوایک کی بربادی کے لیے امریکوں کود سے رہے تھا کین سیسب بھی ہوگیا۔

میں اپنے اس دوسالہ عرصے میں حکومتی ذمہ داروں اور عام لوگوں کے ساتھ کافی اٹھتا بیٹھتا رہا پاکستانی عوام اسلامی تنظیمیں اورنشریاتی ادارے جو کہ اسلام دوست مسلمان ہیں اور اسلام کے ساتھ ان کی کامل محبت ہے وہ پاکستان اور اسلام یو بیز مشرف کے اس ظالمانہ عمل (امریکا کا اتحادی بن کر مظلوم افغان مسلمان بھائیوں کا خون بہانا) کے خلاف تھے اور اس کے لیے انہوں نے صدر پاکستان پر ویز مشرف کے خلاف بڑے جلسے ، جلوس اور احتجاجی ہڑتا کیس کہ پاکستان اپنے پڑوسی ملک افغانستان کے خلاف ایسا کوئی عمل نہ کرے جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں اس کے ماتھے پر کالا دھبہ پڑجائے اور دوسری جانب اسے خود اس کا سامنا کرنا پڑے جوابخ ہڑوسی کے لیے چاہتا ہے۔ پشتو میں مثل مشہور ہے کہ' میرے ساتھ برامت کر کہ تیرے ساتھ ہوجائے۔''

پاکتانی قوم نے افغانستان کے ساتھ بے شار نیکیاں اور مدد کی ہے۔ (خصوصاً روسی جارحیت کے بعد جہاں ان کے شانہ بشانہ روس کے خلاف علم جہاد بلند کیا وہاں لاکھوں افغانوں کے لیے اپنی سرحدیں کھول دیں اور آج تک پناہ دی ہوئی ہے ) تاریخ میں انہوں نے افغانوں کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کیا ، پاکستانی قوم قابل صداحترام وعزت ہے کہ جن کا صرف اسلامی اخوت اور بھائی چارے کے جذبے کے تحت طالبان اور اس سے قبل مجاہدین کے ساتھ محبت تھی اور ابھی تک انہوں نے افغان مہاجرین بھائیوں کو اپنے گھریا کستان میں جگہ دی

میں نے بہت سے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو دیکھا جنہوں نے حکومتی پالیسی کے خلاف طالبان کے ساتھ بڑی مدد کی اوران کے ق میں حکومت کے خلاف بڑے مظاہرے کیے، یہاں تک کہ خواتین نے اپنے قیمتی زیورات جوان کے ہاں ہر چیز سے قیمتی اور عزیز ہیں، طالبان کو (بطورِ امداد) دیئے۔

میں نے بید یکھا کہ عام غریب مزدور بھی ھپ استطاعت اپنا حصہ طالبان کے فنڈ میں ڈالتار ہا یہ میر بے دل پرایک انو کھی تصویر ہے۔ میں ان تمام مسلمان بھائیوں کے لیے رب العزت کے دربار میں عظیم اجرو تواب مانگتا ہوں جنہوں نے مصیبت کی گھڑی میں افغان بھائیوں کی دشکیری کی ،اگر اللہ تعالی مجھ پر رحمت کریں تو قیامت کے دن جس دن حساب کتاب ہوگا میں ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے ق میں گواہی دوں گا جنہوں نے مصیبت کی گھڑی میں ہمیں نہیں بھلایا اور بھارا ساتھ دیا۔انشاء اللہ

گزشتہ دہائیوں میں پاکستانی ملت کی قربانی اور جذبہ (نائن الیون کے بعد ) پاکستانی ایجنسیوں اور ایجنٹوں کی منافقانہ (اور اسلام دشمنی) یالیسی نہیں مٹاسکتی۔

میں بذاتِ خودان تمام مسلمان بہن بھائیوں کا بے حد شکر بیادا کرتا ہوں جنہوں نے (امریکی )حملہ آوروں کے حملے سے بل بھی بقدرِ استطاعت ہماراساتھ دیا تھا۔

الله رب العزت ہمیں اس سے سخت ابتلاء سے بچائے اور آنے والے زمانے کے شرائگیز فتنوں اور زہر آلود چالوں سے ہمارا پاک ملک افغانستان کو پوری اسلامی دنیا سمیت بچائے۔

> والسلام عبدالسلامضعیف

### خواب اوراس کی تعبیر

میں نے پاکستان میں اپنی گرفتاری سے تقریباً چھودن قبل ایسا خواب دیکھا جو بڑا در دنا ک اور و شنتا ک تھا جس نے بھے چو نکا دیا۔ خواب میں دیکھا کہ میرا بڑا بھائی جس کے ہاتھ میں انواں والی بڑی چھری تھی ، ہم اتا ہوا میر نے قریب آیا، اس کے چیرے پر غصے کے تاثر ات تھا اور وہ مسلسل جھے گھور ہا تھا، مزید ترب آکر اس نے زم لیجے میں کہا: ''بھائی اس چھری سے میں آپ کو ذرج کر ناچا ہتا ہوں'' یہ کہ کراس نے آستین پڑھائی ۔ میں جران تھا اور وہ مو مگان میں بھی نہ تھا کہ میر ااپنا بھائی اس قبھری سے میں آپ کو ذرج کر ناچا ہتا ہوں'' یہ کہ کراس نے آستین پڑھائی ۔ میں جران تھا اور وہ مو مگان میں بھی نہ تھا کہ میر ااپنا بھائی اس قتم کا ناروا ارادہ باندھ سکتا ہے ۔ میں نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بھی براسلوک بھی نہ کیا تھا، نہ بی اس کے حق میں کوئی کو تا ہی کہ تھی ۔ میں نے سوچا آخر اس کو اس خطر ناک اراد ہ پر کس چیز نے ابھارا اور رہی کہ اگر بڑے بھائی کی خوشی اس میں ہی ہے تو جھان کی خواب شور کی کہ ہے۔ میں ہے تو جھان کہ ہو تھیں گرا ہے ہو تھیں گرا ہے ہیں گرا ہو تھیں گرا ہیں ہی ہو تھیں۔ "بی اور کیوں غیر شرعی کا مرئے ہو تھیں اسے منالوں گا کہ یہ بہت بڑا اقدام ہے ۔ لین اگروہ نہ مانا تو پھر بڑا سمجھ کر میں خورقر بائی دے دو ل میں کہا کہ پہلے تو میں اسے منالوں گا کہ یہ بہت بڑا اقدام ہے ۔ لین اگروہ نہ مانا تو پھر بڑا سمجھ کر میں خورقر بائی دے دو ل میں کہا کہ پہلے تو میں اسے منالوں گا کہ یہ بہت بڑا اقدام ہے ۔ لین اگروہ نہ مانا تو پھر بڑا سمجھ کر میں خورقر بائی دے دو ل میں کہا کہ دیا ہو کہا کہ ہو اپنے تو اس کی کو سایا اور نہ خورقی سے چھری میرے گئے در کی کوشش کی گئین وہ اپنی ہو تو شرائی کو دواب کی کو سایا اور نہ خورت ہو گیا کہا کہا گیا دو آگیے در کی کو شایا اور نہ خورت ہو گیا کہا کہو سے تھری میں ہو کہا کہا در نے گرکا م کو سایا اور نہ خورت کے کو گئی گیا کہ کیا کہا کہا ہیں کے خواب کی کوشایا اور نہ خورت کے کو گئی گیا کہ کو سایا کی خواب کی کوشایا اور نہ خورت کی کوشش کی کوشر کیا کہا کہا کہ کو کوشش کی کوشش ک

## گرفتاری

یہ 2 جنوری 2002ء کی شخصی ، پاکستان میں سال نوکی تقریبات اختیا م پذیر ہو چکی تھیں۔ میں اپنے اہل وعیال کے ساتھ معمول کی زندگی گزار رہا تھا اور ہر وقت افغانستان میں رہنے والے گمشدہ بھائیوں اور شہیدوں کی فکر میں مبتلا رہتا۔ جو سنگدل ظالم دوست کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ میں ان کی قسمت پر کڑھتا مگر اپنی تقذیر سے لاعلم تھا۔ تقریباً 8 بج کا وقت تھا ، گھر کے محافظوں نے اطلاع دی کہ چند پاکستانی سرکاری اہلکار آپ سے ملنے آئے ہیں۔ مہمانوں کو ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھایا۔ یہ بین افراد تھے، ان میں ایک پختون (جو اپنانام گلزار بتا تا تھا) اور باقی دوارد و بولنے والے تھے۔ میں نے افغان روایات کے مطابق تینوں مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور چاہیں؟
سے تواضع کی۔ میں بتحس تھا کہ وہ کیا پیغام لے کرآئے ہیں؟

## اب تم محتر منهیں ہو:

اردو بولنے والے ایک سیاہ رنگ کے موٹے کلین شیوشخص جس کے چہرے سے نفرت اور تعصب ٹیکتی تھی جس کا پیٹ پھولا اور بڑے موٹے ہونٹ تھے اور ایسالگتا تھا کہ جیسے دوزخ کا ایکچی ہو، نے بڑے غیر مود باندا زمیں بات شروع کی اور پہلا جملہ اداکیا: Your Excellency you are no more Excellency

(بڑے محتر ماب تم محتر مہیں ہو)

یہ وہ الفاظ تھے جو سخت دشمنی اور تعصب کی بنیاد پر استعال ہوتے ہیں اور کم عقل لوگوں کے منہ سے اکثر و بیشتر استعال ہوتے ہیں اور یہاں ان الفاظ کی کوئی ضرورت نہ تھی سوائے تعصب اور دشمنی کے اظہار کے۔

#### ہمیں یا کستان کے مفادات عزیز ہیں:

پھروہ خص بولا: ''آپ جانے ہیں کہ امریکا ہوت بڑی طاقت ہے اور کوئی اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کرسکتا ، نہ ہی کوئی اس کا مقابلہ کرنے کے ہمت نہیں کرسکتا ، نہ ہی کوئی اس کا مقابلہ کرنے کے جوالے کرنے مانے ہے انکار کی جرات کرسکتا ہے ، امریکا کوآپ کی ضرورت ہے تا کہ آپ سے بوچھ بچھی جاسکہ ہم آپ کوامریکا کے حوالے کرنے آئے ہیں تا کہ اس کا مقصد بھی پورا ہواور پاکستان کوجھی بڑے خطرے ہے بچایا جاسکہ ' میں نے بحث شروع کردی اور کہا چلو مان لیا آپ کے بقول امریکا ایک مقصد بھی پورا ہواور پاکستان کوجھی بڑے بخو آئین اور اصول بھی تو ہیں جن کے تحت لوگ زندگی گزارتے ہیں ۔ ہیں جران ہول کہ کن مروجہ اسلامی یا غیر اسلامی قوانین کے تحت بچھے ہے ہے ہو اسلوکی کی جارہ ہی ہے؟ (حالا تکہ کسی بھی ملک کے سفیر کا تحفظ اور عزت بین الاقوامی مسلمہ اصول ہے ) آپ کس کے ہاتھوں مجبور ہیں ۔ آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ بچھے میر سوالوں کا جواب دیں اور جھے اتنی مہات الاقوامی مسلمہ اصول ہے ) آپ کس کے ہاتھوں مجبور ہیں ۔ آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ بچھے میر سوالوں کا جواب دیں اور جھے اتنی مہات ہمیں اسلام یا قانون نہیں پاکستان کے ہوڑ ہیں ۔ آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ بچھے میر کے انتہائی بے شری اور غراتے ہوئے کہا: '' آئ ہمیں اسلام یا قانون نہیں پاکستان کے مفاوات عزیز ہیں ۔'' ورحقیقت اپنے شخص اقتدار کا شخط مقصود تھا) میں نے ہیا جات سے تو سمجھ گیا کہ ہمیں سے کہا کہ آپ کوئی دوسرا آسرا اور امیز نہیں ۔ وہتی ہمارا جامی وناصر ہے ہین کرائ شخص نے کہا کہ آپ کہا کہ آپ کے تک گھر میں رہیں گیا تون کے ذریعے پاکستان کے دفتر خادجہ سے رابطہ کیا مگر سوائے خاموثی کے بچھ ہاتھ نہ آیا اور ذمہ داروں نے دارجہ کے دارجہ کے اعراض کیا ۔

### گھرسے بید کی:

پھروہ لحد بھی آیا جب مزید سرکاری حکام آئے اور شاہی حکم صادر کیا کہ آپ کو پشاور منتقل کیا جارہا ہے جہاں آپ ہمارے مہمان رہیں گے اور امریکی آپ سے صرف پوچھ کچھ کریں گے ہوسکتا ہے دس دن بعد آپ گھروا پس آجا ئیں۔ یہی اطمینان میرے اہل وعیال کو بھی دلایا گیا اور مجھے یقین دلایا گیا کہ جب تک میں ان کا''مہمان' ہوں میرے خاندان کی رہائش اور خوراک وغیرہ کا بندو بست کیا جاتا رہے گا۔ میرا یہ سب پچھادھر ہی رہ گیا۔ میرے پاس دس مہینے کا ویزہ تھا اور حکومتِ پاکستان کا بدرسی اجازت نامہ بھی کہ میں اس وقت پاکستان میں قیام کرسکتا ہوں جب تک افغانستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوجاتے جبکہ اقوام متحدہ کا وہ لیٹر بھی تھا جس میں پاکستانی حکام کو کہا گیا کہ یہ (ملاعبد السلام ضعیف) اہم شخصیت ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے۔

## بچول کی چیخ و پکار:

لگ بھگ 12 بجے کا وقت تھا جب تین گاڑیاں آئیں اور سلح اہلکاروں نے گھر کا محاصرہ کر کے راستے اورلوگوں کی آمدورفت کو بند کر دیا ۔اس وقت میڈیا کے لوگوں کو بھی مجھ سے ملنے کی اجازت نہ دی گئی۔ مجھے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ میں ایسے حال میں گھر سے نکلا جب میرے بیوی بچے چیخ و پچار کر رہے تھے۔ میں اپنے بچوں کی طرف مڑکر نہ دیکھ سکتا تھا کیونکہ میرے پاس ان کے لیے سلی کا ایک لفظ بھی نہ تھا۔ شخونہ نہ

''اسلام کے فافظ' پاکستانی حاکم ہے جھے ہرگر تو تع خیتی کہ جھے چند پیسوں کی خاطرام ریکا کو'' تخذ' بنا کر پیش کر دیا جائے گا (جس کا اعتراف جنزل پرویز مشرف نے اپنی کتاب''ان لائن آف فائز' میں کیا بھی کیا ہے ) میں اس فکر میں گھر سے نکلا کہ اتناظم کیوں ہور ہا ہے؟
کہاں گئی جمہوریت اور کہاں گئے انسانی حقوق؟ مقدس جہاد کی با تیں کرنے والوں کو آخر کیا ہوگیا؟ جھے ایک گاڑی میں درمیان میں بھیا گیا۔گاڑی کے تعقد کالے تھے جن کے آر پار بچھ ند دیکھا جاسکتا تھا۔ ہماری گاڑی کے آگے سیکورٹی کی گاڑی تھی جبکہ تیسری گاڑی ہمارے چھے تھی جس میں مسلح المکارتھے۔ جھے بیٹا ورروانہ کیا گیا۔راستے نسوانی آواز میں گاڑی ہو استے جاتے رہے تا کہ جھے تگ کیا جائے ہمارے چھے تھی جس میں مسلح المکارتھے۔ جھے بیٹا ورروانہ کیا گیا۔راستے نسوانی آواز میں گانے ساتے جاتے رہے تا کہ جھے تگ کیا جائے ۔ اور وہنی سی پڑھاور کی نماز پڑھنا جا بی جو قضاء ہونے کے قریب تھی مگر کہا گیا کہ بیٹا ور میں پڑھاو گے ۔ میں نے راستہ میں ظہر کی نماز پڑھنا جا تھا۔ کے جایا گیا۔ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ کون می جگھے ۔ میرے بار بارمطالبے پر بھی پرواہ نہیں گی گی۔ بیٹا ور پہنچ تو ایک دفتر نما جگہ لے جایا گیا۔ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ کون می جگھے کے ۔ میں لے جایا گیا جو خوبصورت میزاور کرسیوں سے جا ہوا تھا۔ لیوا گا۔ ایس کی جبکہ میز پر پاکستانی جھنڈالگا بھو ایس کے میں اس الفاظ کے معنی جانے تھا کہ اس کو میر سے فرش نہیں جس کے آنے پر ہم بہت فوش کی بہت اور اپنا تعارف دفتر کے سربراہ کے طور پر کرایا۔ اس نے کہا کہ'' آپ ہمارے ایسے مہمان ہیں جس کے آنے پر ہم مہمان ہیں جس کے آنے پر ہم مہمان ہیں جس کے آنے پر ہم مہمان کا سودا جائز ہیں۔ کے موض مہمان جیں جس کے انسانوں کے سودا گروں (در حقیقت مغیر فروشوں) کے لیے ڈالر کے بدلے کی مسلمان کا سودا جائز ہو تیں۔ کے مور پر کرایا۔ اس کے مور گروشوں) کے لیے ڈالر کے بدلے کی مسلمان کا سودا جائز ہے۔

#### كيا ہونے والا ہے؟

یہاں میں نے نماز پڑھی۔ دفتر کے سربراہ نے جائے بلائی اور کھانا کھلایا۔ پھر مجھے ایسے کمرے میں لے جایا گیا جوقیدیوں کے لیے مخصوص تھانسبتاً اچھا کمرہ تھا جہاں پانی وافر مقدار میں موجود تھا۔ اچھی خوراک دی گئی، قرآن پاک کانسخہ اور قلم کتا بچہ بھی دیا گیا، ایک پہرے دار کو مجھے پر فلمرر کھنے پر مامور کردیا گیا جس سے جو مانگا، دے دیتا تھا۔ تفتیش وغیرہ کا سلسلہ نہ تھا البتہ ایک شخص بار بار آتا جوعہد بدار معلوم ہوتا تھا پشتونہیں جانتا تھا۔ مجھے اردونہیں آتی تھی اس نے مجھے سے انگریزی میں یو جھا:

(كيا ہونے والاہے؟)

میں نے جواب دیااللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔

اس دوران دکام آتے، اچھے طریقے سے سلام دعاکرتے اور مجھے احترام دیتے، باتیں نہیں کرتے تھے مگرصاف دکھائی دیاتھا کہ جب مجھے دیکھتے تو ان کی آنکھوں میں آنسوا ٹر آتے اور واپس بلیٹ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کمرے میں آیا بہت احترام دیا پھراچا نک بلک کررونے لگا۔ اتنارویا کہ بے ہوش ہوگیا۔ اس کواٹھا کر باہر لے جایا گیا جس کے بعد کوئی کمرے میں نہیں آیا۔ چار گھٹے بعد مجھے (پروگرام کے مطابق) امریکیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس واقع سے پہلے میں نے دوراتیں اس کمر میں گزاریں۔ تیسری رات 11 بج کے قریب جب میں نے سونے کا ارادہ کیا کہ اچا تک دروازہ کھلا اور شلوار قمیص میں ملبوس چھوٹی داڑھی والا ایک شخص اندر داخل ہوا اور خیریت دریافت کرنے کے بعد پوچھا کیا ہونے والا ہے؟ میں نے لاعلمی ظاہر کی، پھراس نے کہا ہم آپ کو دوسری جگہ متقل کررہے ہیں۔ خیریت دریافت کرنے کے بعد پوچھا کیا ہونے والا ہے؟ میں نے لاعلمی ظاہر کی، پھراس نے کہا ہم آپ کو دوسری جگہ متقل کررہے ہیں۔ 'خدا جافی فڑ'':

میں نے پوچھا کہ مجھے کہاں لے جایا جارہا ہے کیونکہ مجھے ہے کی امید نہیں تھی۔ مجھے واش روم استعال کرنے کے لیے پانچ منٹ دیے گئے۔ ٹھیک دس منٹ بعد کمرے سے نکال کر پہلی بار تھاڑیاں لگائی گئیں اور آنکھوں پر کالی پٹی باندھی گئی، جیبوں کی تلاشی لی گئی اور ڈ بجیٹل ڈ ائیریکٹری، پاکٹ سائز قر آن مجید کا نسخہ اور کچھ دھکے دے کر گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے افراد خاموش تھے، کوئی کچھ نہ بول رہا تھا۔ گاڑی نے حرکت کی اور لگ بھگ ایک گھٹے بعد میں نے بمیلی کا پٹر کی آ واز تن ۔ مجھے (آثار وقر ائن ) بھے نہ وفر ائن کے گئے دار سے کہ گئی اور اس کی آ واز کا نوں کو پھاڑ نے لگی ۔ اس کی تیج میں گرگئی یا (اس بہانے) مجھ سے لے لگئی۔ بہلی کا پٹر کے قریب ہوتی گئی اور اس کی آ واز کا نوں کو پھاڑ نے لگی ۔ اس دور ان مجھے ضرب پڑی اور میری کلائی پر بندھی قیمی گھڑی اس ضرب کے نتیج میں گرگئی یا (اس بہانے) مجھ سے لے لگئی۔ بہلی کا پٹر کے قریب بھٹی کر مجھے دوافراد کی مدد سے گاڑی سے اتارا گیا اور بیلی کا پٹر سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا کر دیا گیا۔ چند کھوں بعد میں نے ''خدا حافظ'' کے الفاظ سنے بہاں مجھے یوری طرح یقین ہوگیا کہ میں امریکیوں کے حوالے کر دیا گیا ہوں۔

## امريكيون كي حوالكي:

''خداحافظ''کےالفاظ سننے کے بعد میں نے کچھلوگوں کی آوازیں سنیں جوانگریزی میں باتیں کررہے تھے۔ پھراچا نک وہ لوگر یکچوں کی طرح مجھ پرحملہ آور ہو گئے اور مجھ پر لاتوں ، گھونسوں اور مکوں کی بارش کرنے گئے۔ بیسب اتنااچا نک تھا کہ مجھے میں نہ آیا ۔ میرے کپڑے پھاڑ نے کی کوشش کی گئی ، بھی اوندھے منہ لٹادیا جاتا ، بھی کھڑا کر کے دھکادے دیاجاتا ، میرے کپڑے چاقو وَں کی مددسے پھاڑ دیے گئے ، اس دوران میری آئکھوں پر بندھی پٹی اتر گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک طرف پاکستانی فوجی قطار بنائے کھڑے تھے جبکہ ساتھ ہی آفیسرزکی گاڑیاں تھیں جن میں ایک جھنڈ الگا ہوا تھا۔

#### تماشه دیکھتے رہے:

امریکیوں نے جھے مارا پیٹا اور بےلباس کردیا مگر اسلام کے بیٹحافظ' میرے سابقہ دوست' بیٹما شاد کیھتے رہے اور اان کی زبان پر تالے گئتا لے میرے لیے نا قابل فراموش ہیں۔ انہوں نے میری حوالئی کے سارے تقاضے پورے کرر کھے تھے۔ بیدہ کھات تھے جن کو میں قبر میں بھی نہ بھول سکوں گا۔ ہیں کوئی قاتل ، چور، ڈاکویا قانون کا بجرم نہیں تھا، (بلکہ ایک مسلمان ملک کا با قاعدہ سفیرتھا) مجھے بغیر کسی جرم (اگر تھاتو صرف بیکہ امارت اسلامی افغانستان کا سفیرتھا) کے امریکا کے حوالے کیا جار ہاتھا۔ وہاں موجود آفیسر کم از کم اتنا تو کہہ سکتے تھے ( مگر تھا اس کہ کہ امارت اسلامی افغانستان کا سفیرتھا) کے امریکا کے حوالے کیا جار ہاتھا۔ وہاں موجود آفیسر کم از کم اتنا تو کہہ سکتے تھے ( مگر غلام اتنا کہ کئی نہیں رکھتے ) کہ بیہ ہمارے مہمان ہیں ، ہماری موجود گی ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے۔ وحتی ، متعصب اور برحم منظ تھا ( ننگی اور مادر پررآ زاد تہذیب کے پروردہ یافتوں کے لیے ایک مسلمان کا پر ہند ہونا کیا حیثیت سے کہ پورم سے کس کے باندھ دیئے گئا اور مسلمان کا پر ہند ہونا کیا حیثیت ہوئے وہ سے کس کے باندھ دیئے گئا اور دور ار کیا تھی دوبارہ باندھی گئی ۔ انہوں نے اس پر اکتفاء نہ کیا میرے چرکو بیاہ تھیا ہے بھی ڈھانپ دیا۔ پھر میرے ادر دور در سے کس کے باندھ دیا۔ پھر میرے اندھ کیا ہر فضا میں باند ہوگیا۔ جب میں حرکت کی کوشش کرتا تو زور دار کر بیل کا پٹر فضا میں باند ہوگیا۔ جب میں حرکت کی کوشش کرتا تو زور دار کر بہ سے بیل کا پٹر فضا میں باند ہوگیا۔ جب میں حرکت کی کوشش کرتا تو دور دار سے سے میں جو کو دور ہوئے میں کہا ہوئے ہوئے کی اجال میں بیٹھے ہوں۔ میری سانس نہیں نکل رہے گئے اور ایسے با تیں کر نے لگے جیسے کی اجلاس میں بیٹھے ہوں۔ میری سانس نہیں نکل رہ سے تھیے کی اجلاس میں بیٹھے ہوں۔ میری سانس نہیں نکل رہ بیا تھی کی اجلاس میں بیٹھے ہوں۔ میری سانس نہیں نکل رہ کیا جو در ایک کہاں ہو؟؟؟

#### بحری بیر ہے میں:

جھے اس جگہ دو گھنٹے اسی کرب میں رکھا گیا پھر دوسر ہے بیلی کا پٹر میں سوار کرا کرا یک آبنی کرسی سے باندھ دیا گیا۔ اب کی بار مجھے مارنہیں پڑ رہی تھی۔ 25/20 منٹ بعد بیلی کا پٹر نیچے اترا۔ مجھے نیچ بڑ رہی تھی۔ 25/20 منٹ بعد بیلی کا پٹر نیچے اترا۔ مجھے اندر ہی کھڑا کیا گیا۔ یہاں متعدد جہاز وں کی آ وازیں مسلسل آرہی تھیں۔ مجھے نیچ اتار کر چبر ہے سے نقاب ہٹادیا گیا اور آنکھوں کی پٹی بھی اتار دی گئی ، دیکھا کہ چندامر کی فوجی کھڑے ہیں۔ بائیں جانب ایک قید خانہ نظر آیا جس میں چندقیدیوں کو باندھا گیا تھا۔ اسی جگہ مجھے بھی ڈال دیا گیا ، یہاں موجودایک چھوٹے سے واش روم میں مجھے منہ ہاتھ دھونے کو کہا گیا مگر میرے ہتھوں میں سکت نہیں تھی ( کہ میں اپنے ہاتھ دھولیتا) میں نے اتنا کیا کہ خود کو گیلا کر دیا۔ پھر مجھے ایک چا در دے کرا لیسے کمرے میں لے جایا گیا جودومیٹر لمبااورایک میٹر او نچا تھا۔ رفع حاجت کی جگہ بھی اتنی ہی جگہ میں تھی ۔ کمرے کی دیواریں آبنی تھیں او پر سے مضبوط آبنی جالیاں بھی لگائی گئی تھیں۔ مجھونے کا کہا گیا مگر نہ بستر تھا نہ تکہ ۔ جیران تھا کہ میں کہاں لایا گیا ہوں اور مزید کس سلوک کا سامنا کرنا بڑے گا؟

ایک فوجی کمرے کے سامنے کھڑا تھا خوب سوچ بچار کے بعد مجھے علم ہوا کہ بیالک بندجگتھی تین اور چھوٹے کمرے تھے اور ایک

کلینک،ایک میڈیکل اسٹور تھا جس کے ساتھ ایک کمپوڈر ہمیشہ بیٹھار ہتا تھا اس کمرے کا ایک دروازہ تھا اور پانی کی بھی کی تھی یہاں پہنچ کر مجھے محسوس ہوا کہ شاید انڈرگراؤنڈ جیل ہو، جنہیں افغانستان کی جنگ کے لیے استعال کیا جاتا ہو صبح وشام قل وحرکت اور بھاری مشینوں کی آوازوں سے بہت جلد میرے احساسات یقینیات میں بدل گئے اور یہا یک انڈرگراؤنڈ جیل تھی جنہیں افغانستان کی جنگ کے لیے مختص کیا گیا تھا اور ہم اس کے نیچے چھٹے بلاک میں تھے۔

#### دیگرطالبان رہنماؤں کے ساتھ:

اس کے علاوہ میں بہت ڈرگیا تھا اور بہت کم پلکوں کو حرکت دیتا تھا اور زبان تا لو کے ساتھ چپک گئی کیکن میں سوچتار ہا، ہائیں جانب ایک بڑا کمرہ دکھائی دے رہا تھا اور ایسامعلوم ہوتا تھا کہ اس میں بھی قیدی ہیں۔ میں نے یہ سوچا کہ شاید بعض طالبان بھائی بھی یہاں ہوں ، شبح کھانے پرتمام قیدی بھائیوں کو معلوم ہوا کہ ان کا ایک اور بھائی بھی یہاں قیدی بن کر آیا ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کر سکتے تھے، البتہ ہم روٹی کی آڑ میں چپکے چوری سے ایک دوسرے کودیکھ سکتے تھے، دودن مجھے معلوم ہوا کہ ملافاضل ، نور اللہ نوری صاحب، برہان و ثبق صاحب اور غلام روحانی بھی یہاں قید ہیں لیکن پھر بھی ہم آپس میں گفتگونہ کر سکے بیتمام طالبان رہنما تھے۔

#### ملاعمركهان بين؟

مجھے جھے جھے جھے کہ اور بائیوگرافی لکھی گئی۔اس کے علاوہ کوئی سوال جواب کیے بغیروا پس اسی قید خانے میں لایا گیا جہاں رات کا کھا نا پلاسٹک فوٹوگرافی ہوئی اور بائیوگرافی لکھی گئی۔اس کے علاوہ کوئی سوال جواب کیے بغیروا پس اسی قید خانے میں لایا گیا جہاں رات کا کھا نا پلاسٹک کے برتنوں میں پڑا ملا۔ ہلکا بھلکا کھانے کے بعد برتن فوجیوں کو واپس کردیے جس کے بعد سونے کا ارادہ باندھا۔ابھی آئکھیں بند ہور ہی تھیں کہ فوجیوں کے شور سے جاگ گیا۔ مجھے پڑ کردوبار تفقیش والے کمرے میں لے جایا گیا جہاں پہلی دفعہ مجھے سے اسامہ بن لا دن اور ملا عمر کے بارے میں سوالات بوجھے گئے کہ وہ کہاں تھے؟ کدھر چلے گئے ؟ابھی کہاں ہوں گے؟ اور کیسے ہوں گے؟ عام طالبان کے مہماؤں کے خاتی پوچھا گیا کہ ان کا کیا بنا؟ وہ کدھر ہیں؟ اور کیسی حالت میں ہیں؟ وہ کہاں چلے گئے؟ایک سوال وہ بار بار پوچھتے رہے کہ نائن الیون کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ کوکوئی معلومات ہیں؟ یا آپ نے اس کے متعلق کچھ سنا ہے؟

البتہ بیدہ مقصودی سوالات تھے کہ پہلی باروہ اس کے جواب کے متلاثی تھاس کے ساتھ ساتھ انہیں بیلم بھی تھا کہ اس واقعہ سے میرا کوئی رابطہ نہیں تھا اور نہ ہی مجھے اس کاعلم ہے اور ابھی تک کسی کوبھی اس کا سراغ نہل سکا۔ ہزاروں لوگ بےعزت کیے گئے ، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے اور ہزاروں مسلمان قیدی بنائے گئے اور ابھی تک قتل وغارت گری اور قیدو بند کا سلسلہ جاری ہے۔

ابھی تک اس کے کوئی شواہد عدالت کو پیش کیے گئے اور نہ ہی امریکی قوم کواطمینان بخش جواب دیا گیا (جب شواہدات اور ثبوت ہی نہ تھے کہاں سے عدالت میں پیش کرتے اور کیسے اپنے عوام کواس پر مطمئن کرتے ؟ بلکہ آ ہستہ آ ہستہ صہبونی سازش کی حقیقت کھلتی چلی گئی اور پس پر دہ سازش سے پر دہ اٹھا) کی طرفہ طور پر بغیر کسی دلیل وشواہد کے الزامات لگائے جارہے ہیں اور بغیر کسی قانون وقاعدہ کے ظلم و جبر کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ (امریکہ کے نزدیک بین الاقوامی مسلمہ اصول وقوانین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس کا مشاہدہ عراق کے خلاف جار حیت

کے فصلے اور عملی اقدام سے کیا گیا تھا)

#### فولا دی پنجه:

دہشت گردی کالفظ امریکیوں کے لیے ایک فولادی پنجہ ہیں جسے چاہتے ہیں وہ اس سے اس کا سردے مارتے ہیں اوران کی گرفتاری اور رہائی عمل میں لاتے ہیں اوران کا بیمکر وفریب دوسرے ملکوں پر آشکارا ہو چکا ہے۔ چار پانچ دن یومیة فتیش دوبار مقرر ہوتی رہتی اور وہی پرانے سوالات پو چھے جاتے تھے کین میرے لیے یہاں ایک اچھی بات یتھی کہ یہاں کوئی تختی ، مار پیٹ اور سزانہ تھی کیکن طبعی طور پرایسے تنگ مکان میں زندہ رہنے کے باوجود زندگی بڑی مشکل سے بسر ہوتی ہے۔

#### ''با تیںمت کرواور ہلومت'':

پانچ چودن کے بعد قب ناشتے کے بعد مجھے خاکی رنگ کا یو نیفارم دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ پرانے یو نیفارم کی جگہ اسے پہن لو، یو نیفارم تبدیل کرنے کے بعد فوراً منتقلی کا کام شروع ہو گیا۔ تمام قید یوں کے ہاتھوں کو بلاسٹک کی رس سے باندھا گیا اور ان کے سروں پر تھیلے چڑھائے گئے بھیوں کے تعموں کوان کے گردنوں کے ساتھ باندھا گیا، آخری باری میری میرے ہاتھوں کو بھی رسیوں سے باندھا گیا اور سر پر تھیلی چڑھائی گئی اور تہدخانے سے اوپر لایا گیا اور ان قیدی بھائیوں کے ساتھ جھے بھی بھیایا گیا جنہیں پہلے سے لایا گیا تھا، قید یوں میں پر تھیلی چڑھائی گئی اور تہدخانے سے اوپر لایا گیا اور ان قیدی بھائیوں کے ساتھ جھے بھی بھیایا گیا جنہیں پہلے سے لایا گیا تھا، قید یوں میں پائچ افغان سے جن کے نام پہلے میں نے ذکر کرد ہے، دو عرب، اور ایک امر کی مسلمان تھا اور نواں میں بھایا گیا، شخت رہی سے باند ھنے اور کوئی فیفارم میں فرق تھا، میر ایو نیفارم خاکی اور ان کا آسانی کلر کا تھا کافی وریؤمیں وہاں اس بندھالت میں بھایا گیا، شخت رہی سے باند ھنے اور کوئی چڑتا تھا کہ میرادم گھٹ رہا ہے کین انسان تھا کہ کوئی چیز نہی جو جہاری آواز وں کو سنتے اور نہیں دردوقید سے چھڑا کر پانی پلاتے اور میں سروں سے تھیلے بٹا کر نہیں سانس لینے دیاجا تا، خالی فوجیوں کی آواز یں اور نعر حسموں کو جہیں انگریز کی زبان میں ان گی پلاتے اور کہیت تھے ہٹا کر نہیں سانس لینے دیاجا تا، خالی فوجیوں کی آواز یں اور نعر حسموں کے ساتھ فٹ بال کھیانا شرور کی آواز یں آئی سے تھی بہیں بہاں رکھا گیا اور کھر نہیں بیلی کا پٹروں میں اندرڈ ال کر باندھ دیا گیا۔ تقریباً کا میا کھیانا شروع کی اور اور خود جوں نے بھارے جسموں کے ساتھ فٹ بال کھیانا شروع کردیا۔

#### لا تیں اور گھونسے:

مختلف فوجی آتے رہے اور ہمیں لاتوں گھونسوں سے سخت مارتے رہے یہاں تک کہ فوجی بوٹوں سے ہماری انگلیاں زمین کے ساتھ روندتے رہے اور ہماری چینیں بلند ہوتی رہیں اسی اثناء میں ایک فوجی مجھے تلاش کرنے کے سلسلے میں میرے پاس آیا اور میرے سرسے تھیلا اٹھایا اور دوبارہ پہنا کر شناخت کے بعد چپ چاپ چلاگیا میں نے اس وقت اپنے اور قیدی بھائیوں کو دیکھا کہ وہ سخت تکلیف میں تھے اور امریکی فوجی ان کے جسموں سے لاتوں اور گھونسوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور ان کی چینیں بلند ہور ہی تھیں یہاں ہم استے سخت عذاب میں تھے کہ ہم وضواور نماز نہیں پڑھ سکتے تھے اور نہ اشارہ سے نماز پڑھ سکتے تھے، اس لیے کہ ہماری تھوڑی سی حرکت سے وہ ہم پر لاتوں کی بارش کرتے ایک لمجے کے لیے ہمیں چھوٹے پیشاب کے لیے اٹھایا گیا جس سے ہماری طبیعت قدر سے منجل گئی ، کئی بار ہمیلی کا پٹر لینڈنگ کرتے رہے اور بار بار پر واز کرتے رہے ، بالآخر رات کے شروع ہوتے ہی ایک ہیلی کا پٹر ہمارے بہت قریب آیا اور ہمیں اس کے اندر ڈال دیا گیا۔

#### ىل صراط اور حالتِ نزع:

ہیلی کا پٹر کی منتقلی بل صراط کا بل اور حالت نزاع کے برابر ہوتا تھا اتنا سخت عذاب تھا کہ جسے میں آج بھی تصورنہیں کرسکتا ہوں ۔ گوانتا نامو بے ہمیں ہمیشہاپنی منتقلی کی فکر ہوتی تھی کہ وہ خدانخواستہ دوسری جگہ منتقل کس طرح ہوگی۔

ہمیں ہیلی کا پٹر کے اندر ہاتھ پاؤں سے مضبوط باندھا گیااور ڈبل پٹے ہمارے سینےاور رانوں کے اوپر لپیٹ کر جہاز کے اور حصوں سے مضبوط باندھا گیاایسے میں نیم لیٹے اور نیم بیٹھے ہوتے تھے نہ ہی صحیح طرح لیٹ سکتے تھے اور نہ سے طرح بیٹھ سکتے تھے۔

### گرام ائير بورك:

ریڑھ کی ہڈی میں شدید تکلیف ہور ہی تھی اور سانس گھٹ رہاتھالیکن صبر کے سواکوئی راستہ نہ تھا ہم ایک دوسرے کے ساتھ سہارالینے لگ جاتے تو فوجی وشقی ہمیں سخت بوٹ سے مارتے ،ساتھیوں کو پیشاب اور پیاس کے تقاضے کے باوجودا جازت نہیں ملتی تھی اور ترجمان بھی نہ تھا یا پھروہ بھی فوجیوں کے ساتھ ملا ہوتا تھا راستے میں دوجگہ ہیلی کا پٹر اتر ااور پھراڑ ان بھری کافی دیر بعد ہیلی کا پٹر ایک جگہ اتر ااور یہ بگرام کا ائیر بورٹ تھا۔

## "امريكاعدل وانصاف كالكهرب":

مجھے فوجیوں نے بڑی بے در دی کے ساتھ نیچے کی زمین پر پھینکا، چند فوجی ہے نعرے لگارہے تھے (This is the big one) ہے ان کا بڑا ہے، پھرانہوں نے مجھے پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش شروع کر دی اور میں نے تو کلاشکوف کے بٹ بھی محسوں کیے میر ہے۔ سم سے کیڑے الگ ہوگئے خالی میر بے سر پر تھیلا اور ہاتھوں پاؤں میں بیڑی گی ہوئی تھیں، تازہ تازہ برف باری ہو چکی تھی چند گھنٹوں کی مار پیٹ کے بعد مجھے انہوں نے نظابرف پر پھینک دیا اور فوجیوں کی موجودگی میں خواتین مسلسل غزل پڑھ رہی تھی اور فوجی لوگ میر ہے۔ سم کے ساتھ کھیلتے رہے غزلوں کا ایک ٹکڑ اابھی تک مجھے یا دہے وہ گار ہی تھی

"امریکاعدل وانصاف کا گھرہےاورعدل وانصاف کا خواہاں ہیں، ہرآ دمی کے لیےانصاف چاہتا ہے۔" (بشرطیکہ مسلمان نہ ہو کیونکہ مسلمان ان کے نزدیک انصاف کا کوئی استحقاق نہیں رکھتے )

اس وجہ سے اپنے لیے مسلمانوں کے ساتھ ایساوشی طریقہ روار کھتے ہیں اوراسی طرح کی غزل گاتے رہتے ہیں ایساوشی طریقہ کہ جس کا نہ تو انصاف وعدل سے کوئی واسطہ ہے اور نہ ہی کوئی اور اسے عدل وانصاف کہہ سکتا ہے۔ برف پرشدیدسردی تھی جسم بالکل شل ہوکر کا نیپا تھا اور فوجی مسلسل چیخے سے Stop Movement (حرکت مت کرو، مت ہلو) کیکن شدید سردی کی وجہ ہے جس کی لرزش اور کیکیا ہے وکنا میر ہے بس میں نہ تھا آخر کا رتین چار گھنٹے بعد شدید سردی کی وجہ ہے میں ہو کیکن شدید سردی کی وجہ ہے میں ہو گیا اور پھر مجھے اپنا پہتہ نہ چل سکا جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک ایسے بڑے کمرے میں پڑا ہوا تھا جس میں دھوپ پڑتی تھی ،تقریباً بیدن کے نودس بجے کا وقت تھا میر ہے جسم میں شدید در دتھا جو میرے لیے نا قابل برداشت تھا۔

اسامه کہاہے؟

میں نے آگے دیکھا کہ میرے سامنے دائیں جانب دونو جی سرپر کالی تھیلی اوڑھے ہاتھوں میں ایک بڑا ڈنڈالیے میری طرف مارنے کی غرض سے بڑھ رہے تھے اور فوجیوں کے پاس بندوق تھی غرض سے بڑھ رہے تھے اور فوجیوں کے پاس بندوق تھی (جمہوریت، انسان دوستی اور مہذب دنیا کے دعویداروں کا یہی طریقہ تھتیں ہے) میرے سرپر کھڑے سب ایک ہی اور بلند آواز میں بیتین چیزیں یوجھتے تھے:

Where is Usama?

اسامہ کہاں ہے؟

Where is Mulla Omar?

ملاعمرکہاں ہے؟

What did you do in New York and Washington?

تونے نیویارک اور واشکٹن کے بارے میں کیا کیا؟

هرداره هي والا ا**فغ**ان ، طالبان:

(امریکی درندے ہرڈاڑھی والے افغان کوطالبان اور القاعدہ کا کارکن خیال کرتے تھے، جوان کے ہاں گرفتار ہوجاتا تو ہرایک سے یہی سوالات پوچھتے اور بار بار دہراتے ، حالانکہ نائن الیون کے واقعہ میں ملوث ہونا تو دور کی بات ہے بعض ایسے قیدی بھی تھے جنہوں نے بھی نیو بھے گھے کیا کرتے تھے ) یہ لوگ مسلسل چینتے اور انہیں معلوم نیو یا اور نہ پینا گون کی تصویر دیکھی تھی کیان امریکی ان سے بھی پوچھ گھے کیا کرتے تھے ) یہ لوگ مسلسل چینتے اور انہیں معلوم ہوا کہ میرے اندر بولنے اور ترکت کرنے کی طاقت نہیں تو انہوں نے جھے بھے وقت کے لیے چھوڑ دیا اور پھر آسانی کلر کا یو نیفارم پہنا کر جھے ایک ٹھنڈے گڑھے میں بھینکا گیا اور شدید تکلیف اور سردی کی وجہ سے میں پھر بے ہوش ہوگیا جب دوبارہ ہوش آیا تو میں ایک لحاف کے اندر لپیٹا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے سرلحاف سے اس حال میں نکالا کہ میرے ہاتھ یا وَاں زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔

چوبس گفتے کھنہ کھایا:

میں سو چتار ہا کہ یہی کیوبا کا جیل خانہ گوانتا نامو بے ہوگالیکن پھر نظر پھرانے کے بعد میں نے وہاں دیواروں پر طالبان کی پرانی تحریریں

بمع تاریخ دیکھیں تو پھر مجھے پتہ چلا کہ بیتو کیو ہانہیں افغانستان ہی ہے (جس کا کبھی میں سفیرتھا) بیا لیک چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا کمرہ تھا۔ گیٹ پر ایک امریکی خاتون فوجی بیٹھی تھیں جومیرے پاس آئیں اور پوچھا کہ آپ کو کیا جا ہیے؟ لیکن مجھ میں تو زبان ہلانے کی سکت نہ تھی وہ بار بار پوچھتی آپ کوانگاش آتی ہے؟ آخروہ بھی جواب نہ ملنے پروایس جا کر بیٹھ گئی بیعصر کا ٹائم تھا، پورے دن کی نمازیں قضا ہوگئی تھیں اور میرے اندازے کے مطابق اب تک 24 گھٹے گزر چکے کہ میں نے کچھ کھایا نہ ہی کچھ پیا۔جسم کی ساری ہڈیوں میں شدید در دتھا۔

میرے سراور کندھوں کوفو جیوں نے تشد دکر کے توڑ دیا تھا اور میرا چہرہ خون سے سرخ تھا اور میں بڑا پریشان تھا کہ اور مزید کیا ہوگا؟

اور میں اس طرح کی بہت سی دعا ئیں کرتا تھا کہ یا اللہ! مجھ سے راضی ہوجا ہئے ، دوسر ہے مسلمان بھائیوں کو اس قسم کی تکلیف سے بچا ہئے ،کسی بھی مسلمان کو ہماری طرح ذلت کے امتحان میں مت ڈالیے ،خصوصاً علمائے کرام کو اس آزمائش سے محفوظ فرمائیے ،اس لیے کہ ان کی بے عزتی تمام مسلمانوں کی بے عزتی ہے۔اے رب! تو اپنی رحمت سے افغانستان کے مظلوم عوام کی مد فرما اور ان کی حفاظت فرما۔

#### (Can You help me)

سخت اور مشکل وقت میں میرے منہ سے یہی الفاظ نکلتے تھے،اللہ تعالی انہیں قبول فرما کیں، رات آپینچی، جزیر اسٹارٹ ہوا اور کمرے کے اندرا یک بلب روش ہوا۔ میری زبان میں تھوڑی حرکت پیدا ہوئی اور میں نے فوجی خاتون سے دھیمے اور پست آ واز میں کہا (You help me) (کیا آپ میری کوئی مدد کر سکتی ہیں؟) اس نے پوچھا کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں نے نماز پڑھنے کی اجازت مائگی تو اس نے اجازت دے دی اور میں نے زنجیر میں بند ہاتھوں سے تیم کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی ،اسی اثناء میں دواور آ دمی آئے اور کو نے میں جھے پر بیٹھ گئے میں بہت ڈرر ہاتھا کہ نماز میں ہی نہ جھے روکے لیکن اللہ تعالی نے خبر کا معاملہ کیا اور میں نے نماز پڑھی اور اللہ تعالی نے رحم کیا۔

## بگرام مین تفتیش کا مرحله:

نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو وہاں دوآ دمی بیٹھے ہوئے تھے ایک فوجی وردی میں جبکہ دوسراملکی سول لباس میں تھا۔اس نے مجھ سے فارسی زبان میں پوچھا کہ کیا حال ہے؟ ان کا لب ولہجہ ایرانی فارسی کی طرف مائل تھا اوراس کا نام فرید تھا جو کہ اصلاً امریکی تھا اورایران میں اس کی پرورش ہوئی تھی اور دوسراموٹا کا لا امریکی تھا۔

ان دوآ دمیوں نے مجھ سے پوچھا'' آپ کی صحت کیسی ہے؟ سردی تو نہیں لگ رہی؟' میں صرف الحمد للہ کہتا تھا، گزرے واقعات وعذاب کا میں ان کے سامنے تذکر ونہیں کرتا تھا اس لیے کہ میر بے خون آلودہ چپر سے سب کچھ عیاں تھا اس کے بعدانہوں نے سوالات پوچھنا شروع کیے پور بے سوالات کامحور صرف ایک ہوتا تھا کہ اسامہ اور ملاعمر کہاں ہیں؟ اور میں جس طرح ان کی زندگی اور موت سے بے خبر تھا تو جوابات عموماً نفی میں تھے اس پران کے چپر سے کے رنگ بدلتے رہے اور آ ہستہ آ ہستہ ان کا لہجہ سخت ہوتا رہاان کی باتوں میں دہمکی کا پہلوصاف اور واضح تھا لیکن میر سے پاس وہی منفی جواب تھا اور ان کے سخت رویے نے مجھ پرکوئی اثر نہیں کیا۔

#### جيودن بعد كهانا كهايا:

چودن گزرے تھے کہ میں نے کھانانہیں کھایاس لیے کہ ایک سال پیک شدہ پرانا فوجی کھانا تو کھانہیں سکتا تھا چر ججھےان کے حلال وحرام کا پیتنہیں چلتا تھا، چودن گزرنے کے بعد ججھےآ دھی روٹی اور ایک کپ چائے تفتیش کار کی طرف سے ملی ،اس کے بعد تقریباً ایک روٹی روزانہ مجھے دیتے تھے۔ایک مہینے تک میں یہاں پر تھا اور یہاں موجود فوجیوں کو یہ تھم تھا کہ مجھے سونے نہ دیا جائے ، ہیں دن تک میں یہاں بہر وسامانی کے عالم میں ہاتھ پاؤں بندقید میں تھا، میرے ہاتھ پاؤں کھانے کے لیے اور نہ ہی کسی اور ضرورت کے لیے کھلتے تھے،ائے بعد ایرانی تفتیش کار کے ذریعے مجھے ایک چھوٹا پیکٹ سائز قرآن مجید ملا اس کے بعد میں اس کی تلاوت میں مصروف رہتا لیکن پھر شدید بعد ایرانی تفتیش کارے ذریعے مجھے ایک چھوٹا پیکٹ سائز قرآن مجید ملا اس کے بعد میں اس کی تلاوت میں مصروف رہتا لیکن پھر شدید بعد ایرانی تقاربی اوقات تو میں اپنے اوپر اوڑھنی کو بھی سیدھانہیں کرسکتا تھا۔اس لیے سردی کے مارے میرے ہاتھ کی انگلیاں شل ہوجا تیں تھیں۔

#### ہاں میں ضعیف ہوں:

ایک دن دن صبح سویرے 24 یا 25 جنوری 2002ء آٹھ ہجے کے قریب تقریباً چھآ دمی میرے کمرے میں لائے گئے جن کے سروں پر تھایاں چڑھی ہوئی تھیں اور انہیں کمرے کے کونے میں بٹھایا گیاان کے ساتھ عربی کے ترجمان بھی تھے اور ترجمانوں کے ذریعے انہیں بار بار باور کیاجا تا تھا کہ چپ ہوکر بیٹھ جاؤاور بالکل خاموش رہو، باتیں بالکل نہ کرنا، ایک دوسلے فوجی دروازے کے بیچھے بیٹھ گئے ایک لمجے کی خاموش کے بعد آپس میں باتیں شروع ہوگئیں اور ان کے بار بار منع کرنے کے باوجود ہماری باتوں میں تیزی آتی رہی اور فوجی بھی خاموش بیٹھے رہے۔

#### ارضِ جہاد کی مقدس مٹی:

عصر کے وفت پھرانہیں یہاں سے نکال کر دوسری جگہ لے جایا گیا اور میں اپنے خراب دیواروں والے کرے کے اندرا کیلارہ گیا ان دنوں ہمیں بہت زیادہ کھانا ماتا رہا اور یہ پہلی بارتھا کہ میں خوب سیر ہوا۔ اس دفعہ میں نے سیمی صاحب کو بھی پہچانا۔ دودن بعد جھے نیچ کرے میں لے جایا گیا اور وہاں جلیمی صاحب اور سالم سقر بھی موجود تھے۔ سالم بھائی کا وہ قصہ ابھی تک میرے کا نوں میں گونٹی رہا ہے جو کہوہ سنارہا تھا وہ کہرہا تھا کہ میری ایک چھوٹی معصوم پڑی تھی جو تازہ تازہ بولنا سیکھر ہی تھی چینی تھی کہ (ابی سرد) ابو جی سردی ہے ، اور ان کی والدہ روتی رہتی اور بددعا کمیں دیتی بیاس لیے کہ قندھار میں ہمارے لیے کوئی جائے بناہ نہتی ۔ او پر سے مسلسل بمباری جاری تھی میں اور پڑی کی والدہ ہے بہر سے اور بردعا کمیں دیتی بیاس سے منتقل کے وقت کا ٹی تکلیف کا سامنا کرنا پڑرہا تھا، قندھار شہر پرابھی قبضہ نیس ہوا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو دیگر عرب خوا تین کے ہمراہ چون پہنچایا۔ عرب خوا تین افغان سرز مین کی مٹی اپنے دو پڑوں کے ساتھ با ندھ کر چل رہی تھیں میں نے ان سے افغان مٹی ساتھ لے جانے کی وجہ پوچھی تو خوا تین افغان سرز مین کی مٹی اپنے دو پڑوں کے ساتھ با ندھ کر چل رہی تھیں میں نے ان سے افغان مٹی ساتھ لے جانے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ افغانستان شہداء اور غازیوں کا ملک ہے اور ہمیں اس کا دیدار پھر بھی نہوں کے حالات سے برخبر تھیں کہ پاکتان ان کے ساتھ کہ کہا کے احکام نافذ ہوئے لیکن یہ خوا تین ان ملکی بچوں کے حالات سے برخبر تھیں کہ پاکتان ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟

تین دن تک ہم تین بھائی یہاں ساتھ تھاور آخری دن ہمیں ایک اور جگہ متقل کیا گیارات ہوگئی حلیمی صاحب کو تحقیق کے لیے لے گئے اور ہم نے عشاء کی نماز پڑھی اس کے بعد فوجی آئے اور ہمیں نیچے کمرے میں لے گئے وہاں دوسرے بھائیوں کو ہاتھ پیر باندھتے ہم نے دیکھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو دوسری جگہ متقل کیا جارہا ہے تقریباً بیس کے قریب قیدی یہاں موجود تھے، جن کے ہاتھ پاؤں اور سرمضبوط ماندھے گئے تھے جو کسی اور جگہ متقلی کی علامت تھی۔

## قندهارمنتقلی:

بڑی تیزی کے ساتھ فوجیوں نے میرے ہاتھ پاؤں باند ھے اور سرپروہی کالاتھیلا پہنایا اور پھرمیر اسردوسرے قیدی کے شانے پرٹکائے رکھا اور اسی طرح میرے شانے پرایک اور قیدی کا سرلگایا ایک گھنٹے تک سلسلہ اسی طرح جاری تھااس کے بعد ہم سب کو کھڑا کیا گیا اور اونٹوں کی طرح ایک لائن میں کھڑا کر کے ہمارے ہاتھوں کو ایک بتلی سی تیز دھار رسی سے باندھا۔ فوجی بیرسی دائیں بائیں کھینچتے تھے اور قید یوں کی طرف تھینچتے سے ہاتھوں قید یوں کی چینیں دردو تکلیف کے مارے آسمان سے بائیں کررہی تھیں اس لیے کہرسی ان کے بار بارمختلف سمتوں کی طرف تھینچتے سے ہاتھوں کے اندر گھس جاتی تھی اور دردو تکلیف میں اضافہ ہوتا رہتا تھا ہماری اس لائن میں ایک قیدی نافع جو کہ سوڈ ان کے تھے اور ان کے دونوں یاؤں پہلے شدید خی تھے، وہ غریب مظلوم بہت چیختا تھا۔

كما ندردوستم كي مولناك مظالم:

تا جکستان کے گھر یوسف اور یمن کے مختار میرے پڑوس میں قید سے ،ان کو قلعہ جنگی سے زندہ گرفتار کیا گیا تھا۔انہوں نے اپنی بپتاسنائی کہ کس طرح وہ گرفتار ہو کے اور دوستم کے وحثی فوجیوں کے مظالم کے شکار بنے ۔وہ کہتے کہ دوستم اور ان کے ساتھی طالبان مجاہدین کو گولی نہ مارتے بلکہ کھلے میدان میں کھڑا کر کے نگا کر دیتے ،کانوں میں لکڑی کے گلڑ ہے ٹھونس دیتے اور پھر مار مار کر مار دیتے تھے۔طالبان کو نگا کرکے پہلے میدان میں پھرایا جاتا ۔پھر ہاتھ پاؤں باندھ کر کنٹینر میں بند کر دیا جاتا اور تالالگا کر کنٹینر کے پنچ آگ جلادی جاتی ۔اس طریقے سے دوستم نے پانچ سے آٹھ ہزار تک طالبان کو جان سے مارا ۔مجمد یوسف نے بتایا کہ میرے ناخن پلاس کے ذریعے نوچ گئے ۔وہ طریقے سے دوستم نے پانچ ہے سے آٹھ ہزار تک طالبان کو جان سے مارا ۔مجمد یوسف نے بتایا کہ میرے ناخن پلاس کے ذریعے نوچ گئے ۔وہ با تا عدہ پاسپورٹ لے کرا فغانستان گیا تھا اور قندوز میں مزدوری کیا کرتا تھا۔وہ کہتا کہ ایک کنٹینر میں 300 طالبان کو ٹھونس ٹھونس کر بند کیا جاتا کنٹینر کے باہر جو آوازیں سنائی دیتیں تو لگتا کہ وہ بخت تکلیف میں مبتلا ہیں ۔ان میں سے کوئی کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وہلم آرہے ہیں ،کوئی کہتا ہم جنت جارہے ہیں ۔ یوسف نے کہا کہ مجھے بھی تین دن تک کنٹینر میں بندر کھا گیا۔ تین دن بعد جب کنٹینر کھولا گیا تو اس میں صوف پندا فراد ہی زندہ نے تھے جن میں سے ایک میں بھی تھا۔

## حجھوٹ معلوم کرنے کی مشین:

ایک بار مجھے تفتیش کے لیے لے جاکر کمرے میں سفید کرسی پر بٹھایا گیا اور خلاف معمول ہاتھ پاؤں کھولے گئے۔ایک چیکلی آنکھوں والے چالاک امریکی نے ایک سفیدریش فارسی بولنے والے ترجمان کے ذریعے بتایا کہ (اشارہ کرکے) یہ شین جھوٹ معلوم کرتی ہے اس کو چالاک امریکی نے ایک سفیدریش فارسی بولیا گیا۔ میں نے کو اور جھوٹ کا پیتہ لگائے گی ، پھر مجھے اس مشین پر بٹھایا گیا۔ میں نے کہا کہ یہ شین پہلے کہاں تھی ؟ آپ نے مجھے ساڑھے تین سال عذاب سے دو چارر کھا۔اگریہ شین پہلے استعال ہو جاتی تو آپ کے جھوٹ کا پیتہ چل جاتا۔اس نے پہلا سوال یو جھا:

آپ کوکون بہتر جانتاہے؟

میں نے جواب دیا میرا خالق۔

پھر یو چھااس کے بعد؟

میں نے کہا کوئی دوسرامیرے دل کا حال نہیں جانتا۔

اس نے کہا میں جان گیا ہوں۔ مثین الی تھی کہ دل کی دھڑ کنوں اور فشارخون کے ذریعے سکرین پر گراف کی طرز پر کچھ دکھاتی اور جب کوئی جھوٹ بولتا تو ظاہر ہے کہ اس کے دل کی دھڑ کن تیز ہوجاتی ، پھریہ امریکی اس پرشک کرتے۔ جب میں نے کہا کہ جھے کوئی اور نہیں صرف میراخدا بہتر جانتا ہے تو وہ کہتا کہ ہم خدا ہے بہتر تہہیں جانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کہیں خدائی کا دعویٰ نہ کر بیٹھو۔ اس نے پوچھا کہ بھی خداکی نافر مانی کی ہے یا نہیں؟ میں نے کہاں ہاں کی ہے۔

اس مثین کے سامنے کوئی حوصلے کی بات کرتا تو کامیاب ہوجا تا۔ کوئی گھبرا کر پیچ بھی بولتا توامر یکی سکرین دیکھ کراس پرشک کرتے۔ عرب بھائی کوذنج کر دیا گیا: فوجی برابردهمکاتے رہتے تھاور چینیں نکالنے سے منع کرتے تھائین زیادہ تخی اور عذاب کی وجہ سے چینی نہیں رکی تھیں ہمارے ساتھ لائن میں ایک بھائی امین اللہ کے نام سے بھی تھے جو'' توبی' کے رہنے والے تھاوراس وقت جن میں رہ رہے تھے نے مجھے بعد میں قد ھار میں بتایا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمیں ذرج کرنے لے جایا جارہا ہے اور خصوصاً اس وقت تو مجھے بالکل ذرج ہونے کا لیتین ہوگیا کہ جب ایک زخی عرب بھائی کی آ وازیں اور خرالے بلند ہونے گے اور یوں لگ رہا تھا کہ اس کوذرج کی اجارہا ہے اور یہ آ وازیں وزرج ہونے کے وقت کی ہیں ،امین اللہ بھائی کہ درہے تھے کہ شدید درد کی وجہ سے عرب بھائی کی یہ اٹھی ہوئی بلند آ وازیں سن کر مجھے یقین ہوگیا کہ عرب بھائی کوذرج کردیا گیا اور اب ہماری باری ہے۔ میں نے کلمہ شہادت کا وردشروع کردیا تھا، میں نے کئی بھائیوں سے سنا کہ وہ کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں اور سلی پر بینی قر آئی آ بیات کی تلاوت کررہے ہیں ۔اسی طرح ہمیں ایک بخر ویران زمین پر چلایا جارہا تھا اور بھی بھی تو ہم گھڑ ہوں میں گرجاتے تھے۔ یوں رفتہ رفتہ ہم ایک آ واز کے قریب ہوتے رہے اور قریب بہن کی کرمعلوم ہوا کہ یہاں ایک بڑا ہیلی کا پڑکھڑا اسے اور ہیلی کا پڑکھڑا اس میں گرجاتے تھے۔ یوں رفتہ رفتہ ہم ایک آ واز کے قریب ہوتے رہے اور قریب بہن کی کرمعلوم ہوا کہ یہاں ایک بڑا ہیلی کا پڑکھڑا اسے اور ہیلی کا پڑکھڑا اس میں گرجاتے تھے۔ یوں رفتہ رفتہ ہم ایک آ واز کے قریب ہوتے رہے اور قریب بہن کی کرمعلوم ہوا کہ یہاں ایک بڑا ہیلی کا پڑکھڑا

یہاں پہنچ کرہمیں ایک دوسرے کے اوپر یوں پھینکا گیا جس طرح بڑا گھر منتقل کر کے سامان ایک دوسرے پر پھینکا جارہا ہواس کے بعد ہمیں ہیلی کا پٹر کے اندرایک ایک کرکے چڑھایا گیا اور وہاں پرموجو دایک بنچ سے باندھا گیا ایک پٹہ ہمارے سینے اور سر پربھی کھینچا گیا اور بڑا سخت در دناک عالم تھا۔ہم جیختے رہے اور اس کا جواب امریکی وشق فوجی بوٹوں اور گھونسوں سے دیتے لیکن پھر بھی منزل قریب تھی اور تقریباً ایک گھٹے بعد ہیلی کا پٹر اثر گیا۔لوگ آگے کوزورلگارہے تھے کیکن کمر کے در دکی وجہ سے شدید تکلیف میں رہتے۔

#### ف بال كلية ته:

8یا و فروری 2002ء کو بیلی کا پٹراتر گیا اور ہم میں سے ایک ایک کو نکا لنا شروع کر دیا جب میری باری آئی تو جھے باہر کی طرف کھینچا گیا تو میرے کپڑے بھٹ گئے ، باہر جھے ایک گذے پانی سے آلودہ کچیڑ کے گڑھے میں پھیکا گیا جہاں شدید سردی تھی ، اسی طرح دوسرے بھا بچوال کو بھی یہاں پھیکا گیا اور یہاں بہت شدید سردی تھی ، امریکی وحقی فوجی بھی تو ہمیں لاتوں اور گھونسوں سے بدر دی کے ساتھ مارتے اور بھی ہم سے فٹ بال کھیلتے اور بھی ہمارے اوپر بیٹھ کرگاتے تھا اس حال میں کہ ہم سب کے ہاتھ پیررسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور ہمارے سروں پر کالے تھلے پہنائے گئے تھے اور دم گھٹے کی وجہ سے ہمیں بھی شدید سردی کم محسوں ہوتی تھی ، جھے ہیلی کا پٹر سے نکا لئے وقت ان امریکیوں نے جھے گئوں کے بٹ پسلیوں اور را نوں پر بہت طریقے سے مارے ۔ چار پانچ امریکی فوجی اس کے علاوہ میرے اوپر بیک وقت بیٹھے ہوتے تھے ، ہمارے کپڑوں کو چاقو وک کے ذریعے پھاڑا گیا تھا اور ہمارے سروں اور ٹاگوں کو وہ وحثی اتنا مردند تے تھے کہ جھے بھی یقین ہوگیا کہ اب ہمیں بیوحشی ذرئے کریں گے اور حقیقت تو بھی کہ اسے شدیداور سخت عذاب کے بدلے ہم ذرئ کو تھون کو تھے۔ نہوں نے روندا کہ اتنا شیر بھی مینڈھے کو شکار کرئیس روند سکتا ہے۔

## بر هنه تصویر لی جار ہی تھیں:

تحقیق شروع ہوئی ہرطرف کیمرے آن تھے اور بر ہندانسانی قیدیوں کی تصاویر لی جارہی تھیں۔ ہرطرف سے کیمروں کی لائٹیں لگ رہی تھیں۔ نگے قیدیوں کی تصویر شی اوران سے تحقیقات امریکیوں کے لیے بڑا تماشہ تھا میرے سرسے اچا نک تھیلا اٹھالیا گیا۔اف اللہ! کیا وحشت ناک منظر تھا کہ ہم تمام بھائیوں کو نظا کر کے عذاب دیا جارہا تھا۔کوئی کہاں پڑا ہوا کوئی کہاں روندا ہوا الٹا نظا پڑا ہوا تھا۔۔۔۔۔ اتنا وحشت ناک اور تو ہین آمیز منظر تھا کہ جسے یہاں میری زبان تعبیر کرنے سے عاجز ہے، ننگے مسلمان انسانوں کا (مادر پررامریکی فوجی) مرد اور عور تیں تماشہ دیکھ رہے تھے۔

## ایک میٹراونچا کمرہ:

ایک بڑا خیمہ تھا جس میں ڈاکٹر بھی موجود تھے، تصوری تنی اور تحقیق کا مرحلہ نتم ہوا تو ڈاکٹر وں نے طبی معائنہ کرنا تھا۔ اس کے بعد مجھے دوبارہ یو نیفارم پہنایا گیا اور کھینچتے بھگاتے مجھے ایک جگہ لے گئے اور وہاں پرالٹا منہ کے بل پھینکا میرے ہاتھ اور بیر کھول دیئے اور تھیلا میرے سرسے ہٹا دیا گیا، فوجی میرے سراور پاؤں پر بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد مجھے اٹھنے کا حکم دیا اور میں گردوغبار میں لپٹا ہوا تھا تو دیکھا کہ ایک بڑا کمرہ تھا جس کی چاردیواریں لکڑی کی بنی ہوئی تھیں اور زمین سے تقریباً ایک میٹر اونچا مستطیل تھا اور دو کلومیٹر کے فاصلے پر کا ایک میٹر اونچا مستطیل تھا اور دو کلومیٹر کے فاصلے پر کا روار تارسے اسے ڈھانیا گیا تھا اس میں تقریباً بیس آ دمی کی گئجائش تھی اور اس کی جھت پرتریال بچھا ہوا تھا، آنکھیں خوب کھولنے کے بعد میں نے دیکھا کہ یہاں اسی طرح کے بئی کمرے ہیں جودیگر قیدی بھائیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ڈیوٹی پر مامور فوجی نے مجھے وہ سامان اشارے سے بتایا جو کمرے کا ندر ہر قیدی کے لیے ہوتا تھا۔

اس میں ایک چادر، اس کے اندر دو ملکے کمزور بستر ، ایک پائجامہ، ایک جوڑا جراب، ایک جوڑا بوٹ اورایک کیپ ۔ میں نے جراب اور پائجامہ پہن لیا اور دونوں بستر وں کے اندر لیٹ گیا اس لیے کہ شدید سردی تھی اور جھے پیچے رہنے والے بھائیوں کو بھی اسی طرح مراحل سے گزار کریہاں لایا گیا، تقریباً تقریباً تقریباً تقریباً تعزیب گھنے بل ملائحہ صادق کو بھی یہاں لایا گیا وہ صوبہ ارزگان کے بلاغ گاؤں کا باشندہ تھا اور اس وقت جن میں رہ رہا تھا، سابقہ سویت یونین جہاد میں وہ جہادی کمانڈراور اس وقت ہمار اامیر تھا۔ اس وقت ان کو شدید سردی لگ رہی تھی اور وہ کا نپ رہا تھا۔ میں نے اس کو کیڑے تیار کرکے دیے اور پہننے میں مدددینا چاہی تو اس نے منع کیا اور کہا کہ آپ جھے مت دیکھیں میں خود تبدیل کرلوں گا۔

#### اذان كي آواز بلند هو كي:

اس نے آس پاس سوئے ہوئے قیدی دیکھے جوبستر وں میں لیٹے ہوئے تھے اور انہائی پریشان ہوئے اور جیران ہو کر مجھ سے کہا کہ کتنی لاشیں پڑی ہیں وہ ان سوئے ہوئے قیدیوں کومر دہ مجھ رہے تھے۔ میں نے کہانہیں بیتو سوئے ہوئے ہیں تھوڑی دیر بعد کمروں سے بآواز بلنداذا نیں شروع ہوئیں، ملاصادق بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالی کاشکرادا کرتے ہوئے کہنے لگے ابھی تو ہم دار الاسلام میں آگئے ہیں۔ لیکن امان بھائی نے یہاں پر کہا کہ یہ بیسی وشی زندگی ہے کاش کہ ہم مرچکے ہوتے ،اس لیے کہ بیوحشت تو بھی بھولنے کے قابل نہیں۔ سرامرانسانیت کی ذلت اور رسوائی ہے لیکن میں ساتھیوں سے کہنا کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے بھی بدتر ذلت ورسوائی سے بچائے۔

#### قندهار مین شخقیق کامرحله:

صبح ہوئی اور ہم نے نماز پڑھی اس کے بعد ہم نے آرام کرنا چاہالیکن آرام کے لیے ہمیں نہیں چھوڑا گیا اور تحقیق کا مرحلہ شروع ہوا، پہلے عرب بھائیوں کو لے جایا گیا، اگر چہ جھے اس تحقیق کے لیے نہ لے جایا گیا تحقیق کا طریقہ کار بڑا سخت اور تحقیر آمیز ہوا کرتا تھا۔ کمرے میں ایک طرف قید یوں کو گھٹنوں کے بل کھڑا کر کے بڑی ذلت سے فوجی اسے کمرے سے باہر کھینچتے تھے اور دوسری جگہنتا لی کرتے تھے جہاں ان سے تحقیق ہوتی تھی اور متعصب فوجی بڑی تی سے پیش آتے تھے، قید یوں کے سروں کو تھلے سے ڈھانیا جاتا تھا اور زمین پر انہیں بے در دی کے ساتھ گھسیٹا جاتا تھا ، کئی مرتبہ میرے گھٹنوں کا گوشت زمین پر کھینچنے کی وجہ سے زمین پر رہ جاتا تھا بھی ہمارے سروں کو دیواروں سے ٹکرایا جاتا تھا جبکہ ہماری حالت یہ ہوتی تھی کہ آئکھیں بند ہونے کی وجہ سے ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔

#### توبین آمیز مراعات:

صبح کو ہلالِ احمر کے نمائند ہے ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہماری بائیوگرافی یا شناخت اپنے پاس رجٹر میں کہ سی جمیس خطو کتابت کے لیے سفید فارم دیے لیکن ہم بڑی احتیاط اور شک کی نگاہ سے ان سے باتیں کرتے تھے اس لیے کہ ہمیں کافی ڈرتھا کہ شاید یہ بھی امریکی ایجنسی کے لوگ ہیں وہ لوگ ہماری حالت دریافت کرتے تھے۔ وہ یعنی ہلالِ احمر کے لوگ اچھے تھے، گھر والوں کے ساتھ خطوط کے ذریعے رابطہ میں بڑا کر دار اوا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ طرح طرح کے وعدے کرتے تھے کہ وہ امریکیوں سے تمہارے لیے مراعات منظور کرائیں گے اور اس کے لیے انہوں نے ہمیں مطلوب اشیاء کے کارڈ بھی جاری کیے جس میں روٹی، دوائی، پانی، کتابیں اور زندگی کی دیگر اہم ضروریات درج تھیں۔ جب تک میں قندھار میں تھا آخر میں انہوں نے چند کہانیوں کی کتابیں شطرنج اور تین مہینوں میں ایک مرتبہ سب کے سامنے نگا عسل کرنے کی تو ہیں آمیز مراعات دیں۔ ہم بہت ہی زیادہ فد ہمی کتابوں، پانی اور انسانی حقوق کی پاسداری چاہتے تھے لیکن ہماری پیخواہش بھی پوری نہیں ہوئی۔

#### چه ماه تک ماته دهونے نهیں دیا گیا:

دس فروری 2002ء سے جولائی کی ابتداء تک میں قندھار میں تھا۔ اس عرصہ میں جھے ہاتھ منہ دھونے نہیں دیا گیااورا گربھی دھونے کی کوشش بھی کرتے توامر کی سخت سزادیے تھے اس وجہ سے ڈرکے مارے ہم ہاتھ منہ نہیں دھوتے تھے، ایک مرتبہ ہمیں سات سات قید یوں کو باندھا گیا اور اس جگہ سے چند میٹر کے کے فاصلے پر بالکل نگا کرکے کھڑا کیا گیا اور امر کی مرداور خواتین ہمارے آگے پیچھے کھڑے ہوئے اور ہمیں تو بین آمیز خسل کرنے کے لیے ایک عددصابن اور ایک کوزہ پانی دیا گیا، بڑا عجیب خوفاک منظر تھا ہم سب نگے تھے میں نے ساتھیوں سے با آواز بلند کہا کہ بھائیو! ہم اس پر مکلف نہیں بیں اس لیے کہ آپ لوگ خسل کریں اور آ تکھیں یا تو بندر کھیں یا پھر نیچر کھیں اور ایک دوسرے کونہ دیکھیں لیکن یہ کہاں تک ہوسکتا تھا یہ پہلا خسل تھا جو قندھار کے ائیر پورٹ پر ہمیں ایک دوسرے کے سامنے نگا کھڑا کر کے کرایا گیا۔ اس کے بعداور پہلے نہ تو ہم نے ہاتھ دھوئے اور نہ ہی چہروں پر یانی مارا۔

### شخقیق کا دوسرامرحله:

دوسرے دن دوبارہ تحقیق کے لیے مجھے لے جایا گیا اور میری بائیوگرافی یعنی شاخت کی گئی۔ اس بار تحقیق کا طریقہ کار بالکل مختلف ہوگیا تھا اور تفتیش کاروں کا روبہ زم اور دھم کی وتشدد سے خالی تھی لیکن ان کی باتیں گزشتہ کل کی باتوں سے مختلف نہ تھیں ، تفتیش کارٹیم کے پیچھے دروازے کے بیچ مسلح سیکورٹی کے اہلکار کھڑے نے تھے۔ ملاعمر اور اسامہ کے متعلق بوچھتے رہے اور میز پر پڑے سرخ رنگ کے کاغذ پر بوٹ کے میں نہیں آیا ، معمول کے مطابق کاروائی سے پہلے سرخ کاغذ پوٹوٹ کرنا میری سمجھ میں نہیں آیا ، معمول کے مطابق کاروائی سے پہلے سرخ کاغذ پوٹوٹ کرنا میری سمجھ میں نہیں آیا ، معمول کے مطابق کاروائی سے پہلے سرخ کاغذ پوٹوٹ کرنا میری سمجھ میں نہیں آیا ، معمول کے مطابق کاروائی سے پہلے سرخ کاغذ پوٹوٹ کے ان کے انداور آخری مرتبہ سفید کاغذ پر قلمبند کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد فوجیوں نے میر اسرڈ ھانپا اور پر انی جگہ واپس لے گئے تفتیش کے لیے لانے اور لے جانے کا بیاذیت ناک سلسلہ کافی دنوں تک جاری رہا۔

## آ دهی رات کو چھاپہ:

قندھارکا قیدخانہ نسبتا آسان تھااور تختی زیادہ نہ تھی مثلاً ہر خیمہ میں بیس قیدیوں کی گنجائش ہوا کرتی تھی اور ہم دس سے بیس افراد تک ایک خیمے میں رہتے تھے۔ سردی کا موسم تھا، دھوپ میں بیٹھنے کی اجازت ہوتی تھی اور آپس میں با تیں بھی کر سکتے تھے، نما زباجماعت پڑھتے تھے اور اس کی یہاں اجازت تھی البتہ تین آدمیوں سے زیاہ کو بات چیت کے لیے آزاد نہیں چھوڑ تے تھے۔ ہم تین قیدی بیٹھ کر بات کر سکتے تھے اور جب تین سے زیادہ ایک جگہ جمع ہوجاتے تو سخت سزاد سے تھے البتہ یہاں بھی آدھی رات کو اچا تک امریکی فوجی کتوں سمیت اچا تک روزانہ چھا پہ مارتے تھے اور جیل میں موجود تقریباً چھسو (600) قیدیوں کو سخت نکلیف سے دوچار کرتے تھے، گدھوں کی طرح چیختے تھے اور قیدیوں کو الٹالٹا کر کتوں کو اور چھوڑ تے تھے اور یہاں بیروز کا معمول تھا ہر رات کو نیند خراب کردی جاتی تھی۔

### قندهار میں روٹی کا نظام:

یہاں کھانے کا فوجی نظام ہوا کرتا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعدامر یکا نے فوجیوں کے لیے ایمرجنسی اور مشکل حالات میں کھانوں کے مختلف ڈ بے پیک کیے ہوئے تھے اور وہ اکثر اس وقت ایکسپائر (زائد المیعاد) ہو چکے ہوتے تھے۔ اس میں سبزی خزریکا گوشت بھی ہوا کرتا تھا بہت سے بھائی تو انگاش نہیں سبحھتے تھے اس وجہ سے وہ کھالیتے تھے، انتہائی گندگی خوراک تھی جون کے مہینے میں اس خوراک کی نوعیت بدل گئی اور اس کے پیک ڈ بوں پرکوشر (Kosher) لکھا ہوتا تھا جو مسلمانوں کے لیے یہودیوں کا ذریح ہوا کرتا ہے اور مسلمان اسے کھاتے بھی بیں یا اس پرحلال لکھا ہوتا تھا وہ تو خالص مسلمانوں کا ذریح ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعدایک افغانی روٹی کا بھی اضافہ کیا گیا جس سے سیر ہوتے تھے۔

### كها ناتقسيم كرنے كاطريقه كار:

کھانے کے وقت میں خیمے کے سامنے تعداد کے مناسب پیکٹ رکھے جاتے تھے پھرایک فوجی قید یوں کی لائن بنا کرایک پیکٹ خوراک اورایک بوتل پانی دیتا تھا۔کھانا کھانے کا دورانیہ 30 منٹ کا ہوتا تھازا کدوقت لینے پرسزاملتی تھی ،ایک ٹشو پیپراور دوبالٹی پانی بیس قیدیوں کو دینے اور خالی بالٹی میں تین مرتبہ ہر قیدی سے بھروا کرٹنگی میں ڈالا جا تا تھااور وہ ٹنگی پھر باتھ روم کے لیے استعال ہوتی۔ ہر بیاری کے لیے ایک ہی گولی:

بہت سے ساتھی بھار ہوگئے تھے اور علاج کے لیے ڈاکٹر کے بجائے خوا تین نرسیں آتی تھیں جن کے ساتھ تھر مامیٹر ہوتا تھا بیز سیں علاج کے طریقے سے ناوا قفتھیں ہر شخص کو ہر بھاری کے لیے ایک طرح کی دوائیں دیت تھیں قبض ، نزلہ اور بخار کی بھاری بہت زیادہ تھی اور علاج کے لیے پانی کے کثر سے استعمال کے لیے کہا جاتا تھا ، یہ قید خانہ ہوئی ائیر پورٹ کے قریب تھا اور قندھار میں عموماً گردوغبار حدسے نیادہ ہوتا ہے خصوصاً جب ہوا چلتی تو ہمار اسارا کھا نامٹی بن جاتا تھا ، بڑے بڑے بیلی کا پٹر کی لینڈنگ ہروقت رہتی تھی اور خصوصاً را توں کو تھی کا پٹر کے لینڈنگ ہروقت رہتی تھی اور خصوصاً را توں کو تھی کا پٹر کے شور کی وجہ سے نیند خراب ہوجاتی تھی اور پھر پورے دن سر میں در در ہتا تھا ، فوجی بہت چیختے تھے اور را توں کو ہمیں کنگریاں مار مار کرسو نے نہیں دیتے تھے اور باتوں کے بجائے ہمیشہ گالی دیتے تھے اور اکثر بیگالی بہت دیتے تھے اور باتوں کے بجائے ہمیشہ گالی دیتے تھے اور اکثر بیگالی بہت دیتے تھے اور ہوا کے اور ہرا کہ قیدی کونا م کی بجائے نمبر کے ذریعے پارا جاتا تھا میر انہر 306 تھا۔ وہ 306 بول کرمیر حاضری لیتے تھے اور میری رہائی تک میرا نہی 306 نمبر تھا۔

#### دوهوش رُباقصے:

دوعجیب وغریب قصے بھی تک میرے دل میں ہیں اور چاہتا ہوں کہ اس کا ذکر بھی ضرور ہووہ یہ کہ تنی کرنے والوں کی اپنی شرا لطاقیں ۔ چند دنوں بعد حاضری لینے والا بدلتار ہتا اور دن رات کا حاضری لینے والا بھی الگ الگ ہوتا تھا، ایک مرتبہ حاضری لینے والا فوجی آیا اور ترجمان کے ذریعے تھم دیا کہ جب بھی یہاں قریب ظاہر ہوں توسب نے کھڑا ہونا ہے اور لائن میں کھڑا ہونا ہے اور مجھے سلامی دینی ہے تم لوگوں کو خاموثی سے نظریں جھا کر حاضری دینی ہوگی اور جب میں حاضری بولوں گا تو تم نے (Welcome) بول کر جھے غصہ آئے گا اور دنیا ہوگا اور اس کے بعد چھچے جا کر کھڑا ہونا ہوگا اور جب تک میں حکم نہیں دوں گا وہیں کھڑے رہوگے، خلاف ورزی پر جھے غصہ آئے گا اور دنیا میں جھے سے کوئی بدتر نہ ہوگا ، میں بیسو چار ہا کہ اتنا کم رتبہ فوجی کی کیا ہمت جس نے کوئی نوکری نہ ملنے پوفوجی کا راستہ اختیار کیا کہ وہ ہزاروں مسلمانوں کی تو ہین کر رہا ہے اور قید یوں کے ساتھ تمام عالمی قوانین کوروندر ہا ہے ۔ ان امریکیوں کا ہر کم تر رہ خوالا فوجی بھی غرور و تکبراور ظلم مسلمانوں کی تو ہین کر رہا ہے اور قید یوں کے ساتھ تمام عالمی قوانین کوروندر ہا ہے ۔ ان امریکیوں کا ہر کم تر رہ خوالا نوجی بھی غرور و تکبراور ظلم مسلمانوں کی تو ہین کر رہا ہے اور قید یوں کے ساتھ تمام عالمی قوانین کی رہو ایش بھی پوری نہی اور ہر طرح کی سزائیں برداشت کرتے و جبر کا وحثی کا رندہ ہے ، کیکن غیرت مندا بماندار مسلمان قید یوں نے ان کی بیخواہش بھی پوری نہی اور ہر طرح کی سزائیں برداشت کرتے ۔

#### كالافرعون:

دوسرادو پہر کے وقت حاضری لینے والا ایک کالاکلوٹا بندر کی شکل کا فوجی جو کئی دنوں تک مسلسل حاضری لیتار ہادو پہر کے وقت شدیدگر می میں ساتھی قید یوں کوآ دھا گھنٹہ حاضری لینے سے پہلے شدیدلواور دھوپ میں کھڑار کھتا اور اللہ کی پناہ اتنے غروراور تکبر سے لائن سیدھی کرنے چلتا کہ میں نے آج تک ایسا کالافرعون نہیں دیکھا (اللہ تعالیٰ اس کوجہنم واصل کرے۔ آمین ثم آمین ) یہ کمبخت ہمیں ہرروز دو گھنٹے شدید لواور دھوپ میں کھڑار کھتا تھا۔ یہ قصہ میں اس لیے نہیں بھلاسکتا کہانسانی حقوق کے ٹھیکیدار جوایک شیر سے ٹڈی دل تک کے لیے قانون رکھتے ہیں اوراس کا پر چار کرتے ہیں مگر ہم بے گناہ مسلمانوں کے لیے قانون نام کی کوئی چیز کیوں نہیں ہے؟؟؟

#### وه چنجتار بإ:

ایک دن اس بد بخت فوجی نے میرے ہاتھوں میں ایک چھوٹا ساٹکڑا دیکھا اور فوراً مجھ پرٹوٹ پڑا کہ یہ کیا ہے؟ فوراً مجھے دو۔ میں نے شیشے کا یہ باریک ذرہ اسے بچینک دیا تو اس نے مجھ سے پوچھا یہ کہاں سے لائے ہو؟ میں نے لاعلمی ظاہر کی اور کہا کہ نہ میر اسامان اپنا ہے نہ خود کا یہ باریک ذرہ اسے بچینک دیا تو اس نے مجھ سے پوچھا یہ کہاں سے لائے ہو؟ میں نے لاعلمی ظاہر کی اور کہا کہ اور کہتا رہا؛ یہاں آیا ہوں اور بیتو ویران کھنڈر ہے اور یہ مجھے بہیں ملاہے اور یہاں تو سب بچھ ملتا ہے اس لیے کہ یہ ویرانہ ہے کین وہ چیختار ہا اور کہتا رہا؛ (Tan't Tak I will Fuck you)

پھرصلیب کی طرح مجھے گھٹنوں کے بل کھڑا کیا اور کئی گھنٹوں تک سزادیتار ہاوہ قیدیوں پر چکرلگا تار ہتا تھا اور میرے پاس پہنچ کرگا لی دینا شروع کر دیتا تھا۔ فوجیوں کوجواب دینا جرم تھاان کے لیے کوئی شروع کر دیتا تھا۔ فوجیوں کوجواب دینا جرم تھاان کے لیے کوئی قانون نہیں تھا اور ہم بے بس تھے اس لیے پچھ کہنے پروہ شخت سزادیتے تھے میں یہ لیح بھی نہیں بھلاسکتا کہ ایک حرامی فوجی غلام کے ہاتھ میں مظلوم مسلمان مؤمن بھائیوں کواپنے ہی مسلمان بھائیوں نے کیسے اپنادین اورایمان بھائیوں کا دیا ہے؟

"الله ارحم علینا واصلح امراء نا" (یاالله! ہمارے حال پررحم فرمااور ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما)

#### بےخوانی کی سزا:

یه مربع قیدخانه جهازوں کا پرانا ورکشاپ تھا اور اس میں چھوٹی جھوٹی جھوٹ جگہوں میں اسے اندر لے جاتے اور سزا دیتے تھے اس قیدخانہ کی چھمنزلیں تھیں جولکڑی کی بنی ہوئی تھیں ، یہاں چوہیں گھنٹے فوجی ہوتے تھے اور ان کے ساتھ جلاتے تھے تا کہ ہمیں سونے نہ دیا جائے اور ہماری نیند خراب ہو۔ یہاں بےخوابی کی سزادی جاتی تھی اور یہاں پرسینکڑوں قیدیوں کو تھکڑیوں میں بند شدید تکلیف میں دیکھا۔

#### 105 ساله بوڙ ھاقىدى:

ایک مرتبہ اچانک ہمارے کمرے میں ایک انہائی سفید باریش بابا قیدی کو کھینچتے ہوئے لایا گیا وہ بے ہوش تھا اور ضعیف عمر کی وجہ سے شدید تکلیف میں تھا جب ہوش میں آیا تو اس کو تفتیش کا روں نے الٹالٹانا چاہالیکن انہیں طریقہ نہیں آتا تھا اور ہم بھی اس کی مدنہیں کر سکتے سے بالآخر فوجیوں نے ان کو الٹالٹایا اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اوپر بیٹھ گئے اور اس کا سرز مین پر دباتے رہے۔ بابا سمجھا کہ شاید مجھے ذرک کیا جارہا ہے وہ زورز ورسے جیختے رہے اور کہتے رہے کہ ظالمو! مجھے دومنٹ کے لیے توجیوڑ دوتا کہ میں دورکھت نفل کی نماز تو پڑھاؤں۔ میں نے باباسے کہا کہ بابا پریشان نہ ہوآپ کو ذرخ نہیں کیا جارہا ہے بلکہ آپ کو تھیں تے لیے لے کر جائیں گے فوجیوں کو بابا کی زبان شمجھا

میں نہیں آتی تھی،اوراس کو یہ بھی پیتنہیں تھا کہ موجود قیدی کون ہیں؟ بعد میں جب میں نے باباسے پوچھا تو وہ ضلع چار چینوارزگان کارہنے والا تھا اوران کی عمر 105 سال تھی یہ بابا کیوبا کی دوزخ نما جیل سے رہائی پانے والا پہلا قیدی تھا۔

# امریکی فوجی دورانِ نمازسر پربیچه گیا:

ایک دن ہم صبح سویر نے نماز کی تیاری میں مصروف تھے وضو کی زحمت سے تو ہم پہلے سے ہی بری تھاس لیے کہ پانی نہ دینے کی وجہ سے نماز کے لیے تیم کیا کرتے تھے میں امامت کرنے کے لیے آگے بڑھا اور جماعت کھڑی ہوگئی تو باہر سے ایک فوجی ہم میں سے ایک عرب بھائی جن کا نام عادل تھا اور تیونس کا رہنے والا تھا ، کو پکارتے رہے بار بار آواز لگانے کے باوجود عادل نہ جاسکا اس لیے کہ نماز میں مصروف تھالیکن جب میں سجد سے میں گیا تو فوجی آگر میر سے سر پر بیٹھ گیا اور دوسروں نے عادل کو دوران نماز کھینچتے ہوئے تھیں تے ہوئے تھی تی کے لیے لئے اور ابعد میں ہم نے دوبارہ نماز پڑھی ۔ عالمی قوانین میں تمام نما اور تین میں تمام نما ہم تو اور خصوصاً عبادت کے وقت تو بالکل کسی کو کہنے کی عالمی قوانین میں بھی اجازت نہیں لیکن امریکا عالمی قوانین کوروند تے ہوئے عبادت بھی سکون سے نہیں کرنے دیتا۔ یہ ہے کہ کہنے کی عالمی قوانین میں بھی اجازت نہیں لیکن امریکا عالمی قوانین کوروند تے ہوئے عبادت بھی سکون سے نہیں کرنے دیتا۔ یہ ہے امریکیوں کی وحشت اور مسلمانوں پڑگلم ۔

# ایک یا کستانی پرتشدد:

تین خیے قریب سے میرے قریب کے خیے میں ایک پاکستانی بھائی بھی تھا جس کے دانت میں شدید درد تھا اور نرس اسے صرف (Talinol) گولی دیتی تھیں جو وہ لوگ ہر مریض کو دیتی ہیں ، بیچارا بہت چیخالیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا اس اثناء میں بندر نما سرخ رنگ والا ایک چھوٹے قد کا فوجی روڈی تقسیم کرنے آیا تو پاکستانی بھائی کو دیر ہوگئ اس لیے کہ وہ کھانا نہیں کھا سکتا تھا اور کھانے کا وقت میں میں گھاتو اس نے فوجی سے مزید کھانے کا وقت ما نگا ، کمبخت فوجی نے اس کو در وازے کے پاس بلایا اور وہاں اس کوایک ہاتھ سے بکڑ کر منہ پرزورز ورسے مارتار ہا اور اس کوشدید زخی کیا۔ دوسرے دن جب کھانا آیا تو ہم نے کھانا لینے سے انکار کر دیا ہے بات آگ کی طرح پوری جیل میں پھیل گئی اور جیل کا سپر نڈنٹ فوراً ہمارے پاس آیا کہ تم لوگ کھانا کیوں نہیں لیتے ہو؟ ہم نے گزشتہ واقعہ اس کو سنایا تو اس نے یقین دہانی کرائی کہ آئندہ ایسانہیں ہوگا پھر ہم نے کھانا لے لیا۔

ایک دن جب یهی بد بخت بندرنمافوجی آیا تواس نے محمدنواب جو که سعودی شهری تھااور بہت شدید بیارتھا کی شدید پٹائی کی بیکبخت فوجی ہمارے ساتھ پہلے سے تعصب رکھتا تھااور ہم کسی کوئیس بتا سکتے تھےاور یہی وہ بے غیرت فوجی تھا جس نے قرآن کی بے حرمتی کی جس کا ذکر آگے آر ہاہے۔

## قرآن مجيد كي بحرمتي برمسلمانون كاغمز ده مونا:

ایک دن میں سویا ہوا تھا کہ اچانک رونے کی آوازیں اتنی زوراور کنڑت سے میں نے سنی کہ میں جاگ گیا دیکھا کہ سارے قیدی تمام خیموں میں زور زور سے رور ہے تھے جبکہ اس سے پہلے وہ تلاوت اور ذکر واذ کار میں مصروف تھے۔ میں نے تمام ساتھیوں کواپیا غمز دہ پریثان اور زارو قطار روتے دیکھا کہ اس سے پہلے میں نے کسی کواس حال میں نہیں دیکھا میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو سعودی عرب کے رہنے والے محمد نواب نے مجھے اس موٹے کا فرفوجی کی نشان دہی کی (جس نے پاکستانی بھائی کومنہ پر مارا تھا اور ہم نے اس پراحتجاج کیا تھا) اور کہا کہ اس نے قرآن مجید پر پیشاب کر کے اسے ردی کوٹو کری میں بھینک دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح قرآن مجید کی بے حرمتی ایک عام مسلمان کے لیے بھی قابل برداشت نہیں۔ بیا بیاوا قعہ تھا کہ جوسب سے زیادہ درناک اور اذبیت ناک تھا۔

#### قرآن مجيدوا پس لے لو!

اس کے بعدہم نے ہلال احمر کے کارندوں سے کہا کہ جیل میں موجود تمام قید یوں سے قرآن مجیدوا پس لے لیے جائیں،اس لیے کہ ہم
اس کی حفاظت نہیں کر سکتے اوراس کی بے حرمتی ہمارے لیے قطعاً قابل برداشت ہے، کین حلالِ احمر نے بیکا منہیں کیا پیتنہیں امریکیوں نے انہیں منع کیا؟ یا پھر کیوں انہوں نے الیانہیں کیا؟ لیکن امریکیوں نے ہمیں اطمینان دلایا کہ آئندہ قرآن مجید کے ساتھ اس طرح نہیں ہوگا اوراس حرامی فوجی وہی قید خانہ میں گھومتا پھر تا تھا اوراس طرح دل آزاری اور تو بین آمیز سلوک کیا کرتا تھا۔اللہ تعالی اس جیسے تمام لوگوں سے جہنم کو بھر دے (آمین) قرآن کی بے حرمتی کا بیوا قعدا یک مقامی امریکی رسالے نے سلوک کیا ۔

# امریکی فوجیوں کی ''بہادری'' کی ویڈیولم:

ایک رات جب ہم نے کھانا کھایا اچا نک ہیلی کا پٹر کی آواز آئی اور پھر کیا دیکھا کہ فوجیوں کا ایک بہت بڑالشکر خیموں کے اندر آیا اور ایک فوجیوں کا ایک بہت بڑالشکر خیموں کے اندر آیا اور ایک فوجی گاڑی جس کے اوپر مووی کیمر نے نصب تھے ہمارے درمیان آکر رک گئی اور اس کے بعد ہمیں الٹالٹانے کا حکم دیا گیا اور دنڈوں اور وسالوں سے مسلح ایک بڑا فوجی دستہ اچا تک داخل ہوا اور ہمیں ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ بھینکنا شروع کیا ۔ فوجی اس منظر کی ویڈیوفلم بناتے رہے تاکہ امریکی قوم وملت کو بیہ بتایا جا سکے کہ ہمارے فوجی کتنے بہا در اور تیز رفتار ہیں کہ ایک لمجے میں وہ ان کے بقول دہشت گردوں کو گرفتار کروا کر انجام تک پہنچا سکتے ہیں ۔ بیانسانی لباس میں انسانیت کے خلاف وحش امریکا کا ایک بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی تھی۔

# مشروط رمائی کی پیشکش اورانکار:

ایک دفعہ آدھی رات تقریباً میرانمبر پکار کر مجھے نیند سے جگایا گیا اور حقیق کے لیے مجھے دوسری جگہ لے گئے وہاں پرایک تفتیش کاراور ترجمان پہلے سے موجود تھا پھر دونفتیش کاراور مزید آگئے ،میز پر چائے پڑی ہوئی تھی اورانہوں نے بڑی خوش آمد کی اور پھر قید خانے کے متعلق کچھ پوچھا پھر گھر والوں کا پوچھا کہ آپ کوان کا کوئی پنہ حال واحوال ہے کنہیں؟ میں بہت حیران ہوا کہ اتنی نرمی کیوں کررہے ہیں پھرانہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے بہت حقیق کی ہے آپ کے خلاف ہمیں کوئی بھی ثبوت نہیں ملا اورا مریکی قید میں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوئی قائدہ بھی ہیں کہ آپ کوئی قائدہ بھی جائے ہیں کہ آپ کوئی ہوں کر بیا تیں گا ہوں ہوں جائے ہیں کہ آپ کوئی ہوں جیزی ضرورت ہے؟ کتنے پسے چاہئیں؟ اور یہ بتائیں

کہ ہمارے ساتھ ملاعمراورا سامہ کی گرفتاری میں آپ کتنی مدد کر سکتے ہیں؟ ہم ابھی سے آپ کی رہائی کا بندو بست کرتے ہیں۔ رہائی سے گرفتاری بہتر ہے:

اس کمچے میرے لیے گرفتاری اس رہائی سے ہزار درجہ بہتر تھی کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے سرکا سودا کا فروں سے کروں۔ میں بات دوسری طرف لے گیااور میں نے ان سے پوچھا آخر تو آپ جھے بہتا ئیں کہ آپ لوگوں نے جھے کیوں گرفتار کیا ہے؟ تو انہوں نے جو اب میں کہا کہ ہمارا خیال تھا کہ تم القاعدہ کے رکن ہو گے اور تہہیں القاعدہ کے مالی مراجع اور کارکنوں کا علم ہوگا اور 9/11 کے بارے میں تہہیں مکمل معلومات ہوں گی لیکن تم ہماری تحقیقات کے مطابق بے گناہ نکلے اور تم صرف ایک محبّ وطن شہری ہو۔ تو میں نے ان کے جو اب میں کہا کہ آپ کے قول کے مطابق جب میں بے گناہ ہوں اور آپ امریکہ اور آپ کے پاکستانی غلاموں نے جھے پرظلم کیا تو پھر میری رہائی کے لیے شرط کیوں لگائی جارہی میں اور بغیر کیوں رہائہیں کیا جارہا؟ لیکن تفیش کار برابر مالی و مادی لالچ دیتے رہے اور تین دن تک بیسلسلہ جاری تھا میرے افکار پران کالب و لہجہ ایک مرتبہ پھر شخت ہوا اور پھر (جبر وتشدد) کا پرانا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگیا۔

# قندهارى گوانتانامو بىنتقلى:

ایک روز شیج کے وقت جب ہم خیمے کے اندر بیٹے ہوئے تھے کہ بہت سے فوجی ہمارے خیموں میں آئے اور دس دس قید یوں کوزنجیروں اور بیڑیوں سے باندھ کر باہر لے گئے ہم آپس میں طرح طرح کی قیاس آرائیاں اور جسرے کررہے تھے،کوئی کہدرہا تھا کہ ہمیں رہا کیا جارہا ہے اورکوئی کہتا تھا کہ نہیں کسی اور جگہ منتقل کیا جارہا ہے،غرض جینے منداتی با تیں تھیں ،اس کے بعد میری باری بھی آئی تو میرے لیے یہ مرحلہ موت سے سخت تھا،میری ڈاڑھی بھنویں اور سرکے بال مونڈھ دیئے گئے اور میں بے بس تھا، مزاحمت پر مجھے زور دار تھیڑ کھا نا پڑا جس سے اس سے پہلے ایک ڈاکٹر کی مار بھی یا د آتی ہے کہ اس نے شدید تھیٹر آئھوں پر اس وقت مارا تھا کہ جب اس سے میں نے در دکی شکایت کی اور ڈاکٹر کے دوبارہ استفسار اور میرے جواب پر اس شیطان ڈاکٹر نے مجھے اور مارا تھا۔

#### تم ہمارے غلام ہو:

جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ امر یکی فوج نے قرآن کریم کی بے جرمتی کا سلسلہ قندھار میں شروع کیا تھا اور یہاں کیوباجیل میں تقریباً دس مرتبہ قرآن مجید کی انتہائی ذلت آمیز بے جرمتی کی گئی، پانچ مرتبہ تو خود امریکیوں نے بھی اسے تسلیم کیا اور اس پرمیڈیا بھی گواہ ہے اور بید ایک حقیقت تھی کہ امریکی قرآن کی بے جرمتی کر کے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہتم ہمارے غلام ہوا ور تمہارا دین وقرآن کی کوئی عزت ہے اور نہ ہی قابل احترام وعزت ہے۔ کیوبا میں ہمیں 80 فیصد سزاقرآن مجید کی بے جرمتی کر کے دیتے تھے کیونکہ امریکیوں کو یہ معلوم تھا کہ قرآن کریم مسلمانوں کا ذربی صحیفہ ہے اور اس کی تو ہین سے ان کی زبر دست دل آزاری ہوتی ہے اور باقی 20 فیصد تکالیف اور سے تھیں۔

قرآن مجيدكود مكه كرروتاتها:

عبداللہ خان صوبہ ارزگان کے ضلع چار چینو کے رہنے والے ہیں اوران کا اصل نام خیراللہ ہان کو خیراللہ خیر خواہ کے نام پر گرفتار کیا گیا تھا۔ انہوں نے جھے بتایا کہ قندھار میں جب مجھ سے تفتیش کی جاتی تھی تو جھے الٹالٹایا جاتا تھا اور میرے سامنے امریکی فوجی قرآن مجید کو کلائے گلائے مرتبہ جب ہم نے کتے کے منہ میں قرآن پاک دیکھا تو سب نے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، کتا گھر ایا اور قرآن مجید چھوڑ کر بھا گا اس فوجی نے قرآن مجید اٹھایا اور میری طرف چھینکا تو وہ جاکر باتھ روم میں لگا میں قرآن مجید کود کھی کر روتا تھا اورائے خاطب کر کے بیکہتا تھا کہ اے قرآن مجید! تیراکوئی قصور نہیں تیرے ساتھ وہ تی کا نیادتی ہور ہی ہے کہ میں تھھ پڑمل خمیں تیرے ساتھ وہ تی کا نیان بڑی زیادتی کر رہا ہوں اور میرے ساتھ اس لیے زیادتی ہور ہی ہے کہ میں تھھ پڑمل کر رہا ہوں ۔ اے قرآن کر یم! ہم دونوں ایک دوسرے کی حالت دیکھ رہے ہیں کل میں قیامت کے دن اللہ تعالی کے دربار میں تمہارے متعلق اور تم میرے متعلق گواہی دینا کہ جابر فرعونی امریکی قوت نے ہم پر کیا زیادتی کی تھی۔

#### متوكل صاحب سے ملاقات:

ایک دن جھے تغیق کے لیے لے جایا گیا تو ایک تغیق کارنے پوچھا کہ'' آپ متوکل صاحب (طالبان دور کے وزیر خارجہ جنہیں امریکہ نے افغانستان سے گرفتار کر کے گوانتا نامو ہے میں قید کر دیا، پھر بے گناہ ثابت ہونے پر ہاکر دیا ) کوجانے ہیں؟ ان کااحر ام کرتے ہیں؟ اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان سے آپ کی ملاقات ہو؟''میں نے اثبات میں جواب دیا۔ جھے شک ہوا کہ وکیل احمد متوکل صاحب بھی کیڑے گئے ہیں۔ میں نے پوچھا''متوکل صاحب کہاں ہیں اور ان سے کسے ملاقات ہوسکتی ہے؟''تفیش کارنے بتایا وہ ہماری تحویل میں کیڑے گئے ہیں۔ آپ چاہیں تو لے آئیں ؟''میں نے کہا ضرور ۔۔۔۔۔''میں ان سے اس لیے ملنا چاہتا تھا کہ معلومات لے سکوں اور ان سے طالبان ہیں۔ آپ چاہیں تو لے آئیں ؟''میں نے کہا ضرور ۔۔۔۔''میں ان سے اس لیے ملنا چاہتا تھا کہ معلومات لے سکوں اور ان سے طالبان ہوائیوں کی حالت زار کے بارے میں پوچھسکوں مگر جھے اس امر کا پیٹنیس تھا کہ ہماری ملاقات سے امریکی فوج کا مقصد کیا تھا؟ کچھ در یا بعد متوکل صاحب کو لایا گیا۔ ان کے ہاتھ میں ایرانی سک بھی تھے جو وہ بطور تھنہ میرے لیے لائے تھے۔ علیک سلیک کے بعد باتیں شروع ہوئی میرے ہوئیں میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھا س لیے بسکٹ کھاناممکن نہ تھا۔ میں نے ان کا تھہ قبول کرتے ہوئے شکر بیادا کیا مگر بیسکٹ اس ساتھ بھی نہ لے جاسکتا تھا۔ دس من گلگو کے بعد متوکل صاحب رخصت ہوئے اور مجھے واپس لے جایا گیا۔

# رہائی کے بدلے امریکی جاسوس بننا ہوگا:

اس ملاقات سے مجھے اندازہ ہوا کہ بہت جلد گوانتا نامو بے لے جایا جاؤں گا۔ گوکہ متوکل صاحب نے ایسی کوئی واضح بات نہیں کہی تھی گرمیرا گمان یہی تھا۔ اس کے دوسرے دن مجھے پھرتفیش والے کمرے میں لے جایا گیا۔ یہ قند صار میں میری تفیش کا آخری مرحلہ تھا۔ تفیش کا رنے مجھے بتایا کہ کم جولائی کو گوانتا نامو بے بھیجتے ہیں۔ جومرتے مان قید یوں کو گوانتا نامو بے بھیجتے ہیں۔ جومرتے دم تک وہاں رہیں گے اورموت کے بعد بھی یہ گارٹی نہیں کہ ان کی میت وطن واپس لائی جائے گی یانہیں؟ یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے بتا کیس گھر جانا ہے یا گوانتا نامو ہے؟ گھر واپسی کے لیے اس تفیش کارنے اپنی پرانی شرائط دہرائیں۔ باالفاظ دیگر مجھے کہا کہ آپ کور ہائی کے بدلے امریکی جاسوس بننا ہوگا۔ اللہ مجھے اس کام سے بچائے ۔ تفیش کارنے سوچنے کے لیے پھرایک دن کی مہلت دی اور کہا کہ خوب

سوچ سمجھ کرکل جواب دے دو۔ میں نے بغیر کسی تامل کے جواب دیا کہ کل بلانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے سوچ لیا ہے، میں کسی مصلحت سے کام نہیں لوں گا کیونکہ میں خود کو قصور وارنہیں سمجھتا۔ آپ کی مرضی جہال لے جانا چاہتے ہیں، لے جائیں۔ میرا جواب سننے کے بعد مجھے والیتا نامو بے روانہ کیا جائے گا۔ اس کے اگلے دن میر کی داڑھی، سر کے بال اور مونچھیں پھر مونڈ دی گئیں۔

# بر ہنەفوٹوگرافى:

کیم جولائی 2002ء کی شام بہت زیادہ تعداد میں امریکی فوجی آئے اور ہم میں ہے آٹھ افراد کو قطار میں کھڑا کر کے سروں پر کالے تھلے چڑھائے گئے ، کا نوں میں روئی ٹھونی گئی اور ہاتھ باندھے گئے ، ہم آٹھ افراد کوایک دوسرے کمرے میں منتقل کردیا گیا ، جہاں ہمارے کپڑھائے گئے ، کا نوں میں روئی ٹھونی گئی اور ہاتھ باندھے گئے ، ہم آٹھ افراد کوایک دوسرے کپڑے اور ہماری بر ہند فوٹو گرافی شروع ہوئی ۔ اس کے بعد سرخ رنگ کے کپڑے اور سرخ بوٹ پہنائے گئے ، ہاتھ پاؤں میں ہم آپٹر بیاں اور بیڑیاں ڈالی گئیں ۔ تھکڑیاں ایس ہنت تھے۔ پھود بید ہمیں مار مار کر اور دھکے دے دے کر جہاز میں سوار کر ایا گیا جہاں ہم سب کوایک مشتر کہ ذبجیر سے باندھ کر اس کو تا لالگا دیا گیا۔ ذبجیر کواس فدر کس کر باندھا گیا کہ کوئی بھی ساتھی حرکت نہ کرسکتا تھا ، نہ آگے نہ چیچے ، نی دائیں نہ بائیں ۔ ایک نئے عذا ب نے ہمیں گھر لیا ۔ جہاز نے اڑان بھری ، ہرقیدی کے سامنے دوفوجی کھڑے ۔ وقت گزرنے کے ساتھ قیدیوں کی فریاد بھی بڑھتی گئی ۔

#### قندهاری گوانتاناموبی تک ایک گلاس:

میرے ساتھ بندھے ہوئے خیراللہ (سابق گورز ہرات) نے کی بار ہاتھوں میں نکلیف کی شکایت کی مگر بے سود۔ میں بھی سخت اذیت سے دو چارتھا، کمر ٹوٹی محسوس ہورہی تھی ، پاؤں میں اتناشد بدورد تھا جیسے کاٹے ہوں۔ شکایت اس لیے نہیں کرسکنا تھا کہ قصائی کوکون ڈاکٹر سمجھتا ہے۔ پچھ دیر بعد بہت سے ساتھیوں نے نکلیف کے مارے با قاعدہ رونا شروع کر دیا، جیسے ہرکوئی نزع کی حالت میں ہو۔ ہمیں پرواز سے چار گھنے قبل جہاز میں باندھا گیا تھا، تین گھنے جہاز اتر نے کے بعدر کھا گیا جبکہ بیس گھنے کی مسافت تھی۔ اس طرح جہاز سے قید کواز سے جار گھنے قبل جہاز میں باندھا گیا تھا، تین گھنے بہتا ہے۔ ہم 30 گھنے زندگی کے تخت ترین عذاب سے گزرے۔ ہمیں توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کڑے وقت کی جزاا پی رضا کی صورت میں ضرور عطافر مائے گا۔ قندھار سے گوا نتانا موبے تک ہر قیدی کو صرف ایک گلاس پانی ان ابنی رضا کی صورت میں ضورت میں نے سیب کو ہاتھ لگایا نہ پانی کو۔اول تو ہمارے ہاتھ بند ھے ہوئے تھے، دوم اگر امریکیوں کے دکھوں تو بھی ہوئے ۔ دیں بارہ گھنے تو بالکل بے میں بہتے ہوئی تھار ہے گائی تھارتی ہوئی ہوئی ہوئی ہے، دوران سفر جہاز پچھو قفے میں ہوگئے ، تھکڑ یاں اور بیڑیاں ہاتھ پاؤں میں چہھ گئی تھیں جن کو اتار تے وقت امریکیوں کو بھی دفت ہوئی۔ دوران سفر جہاز پچھو قفے کے لیے ایک بھی ہاتر ابھی خوال کی دوران سفر جہاز پچھو قفے کے لیے ایک بھی آگر جمیں پیٹیس بیا کہا کہ کو کون تی جھگی ۔ دوران سفر جہاز پچھو قفے کے لیے ایک بھی آگر جمیں پیٹیس بیا کی بھی کی کو اول کو بھی دفت ہوئی۔ دوران سفر جہاز پچھو قفے کے لیے ایک جگی آئر ابھی بھی کو بھی تھیں۔ بھی ہوئی کے لیے ایک جگی اتر ابھی کیا کہا تو بھی کے ایک کے لیے ایک جگی اتر ابھی کھی کو اول تو میار کے گئی کے لیے ایک جگی کی اتر ابھی کی کو کون تی ہوئی کے دوران سفر جہاز کچھو وقتے امریکیوں کو بھی دفت ہوئی۔ دوران سفر جہاز کچھو وقفے کے لیے ایک جگی کیا تراج بھی کی دوران سفر جہار کچھو کھی ۔

# گوانتاناموب منتقلی:

ہمیں جہازے ایک ایک کر کے اتارا گیا۔ پھرایک دوسرے کے پیچے ہاتھ باندھ کرگاڑیوں میں ٹھونسا گیا، انگلش اور عربی زبانوں میں حرکت نہ کرنے کا حکم بار بار سنایا جاتا ۔ کوئی حرکت کرتا تو زور دار لات اس کا مقدر بن جاتی ، میں نے بھی متعدد لاتیں کھا کیں ۔ ہمارے ہاتھ پاؤں کی سوجن ایک مہینے تک برقر ار رہی جبکہ تین مہینے تک ہاتھ پاؤں ایسے محسوس ہوتے تھے جیسے شل ہو چکے ہوں ۔ ہم سب کوگاڑیوں سے اتارا گیا اور سیدھا ایک کلینک لے جایا گیا، جہاں سارے قیدیوں کے ایکسرے کرائے گئے ۔ پھرایک تفقیشی کمرے میں لے جایا گیا۔ میری باری آئی تو پہلے جھے اس کمرے میں باندھا گیا، پھھ دیر بعدایک شخص آیا جو فارسی بولتا تھا، اس نے پوچھا'' کیسے ہو؟ میرانا م ٹام ہے، مجھے یہاں تفقیش کے لیے مامور کیا گیا ہے۔'' میں شخت تھا ہوا تھا بات نہ کرسکتا تھا۔ صرف اتنا کہا کہ میں بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، پھر دیکھیں گے مگر اس کا بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، پھر دیکھیں گے مگر اس کا بات کرنے کا اصرار بڑھتار ہا۔ میں نے سوچا کہ پہلے گوانتا نا موب جھیج جانے سے ڈرتا تھا، اب ڈرکا ہے کا ہے؟ بلکہ اب تو میں موت کو اپنی زندگی پرتر جے دیتا تھا۔ ٹام جتنا اصرار کرتا اتنا ہی میں تخت ہوگیا جتی کہ وہ مایوس ہوکر پیٹ گیا۔

# يانچ مهينے بعد وضو کا يانی ملا:

پچھ در بعد فوجی آئے اور جھے روانہ کردیا، ہم سب قید یوں کو اس قید خانے میں لے جایا گیا جو آئی کنٹینر سے بنایا گیا تھا۔ یہاں ہاتھ پاؤں کھولے گئے ۔ایک فوجی آیا اور قید یوں کو پہلے سے تیار کیا گیا کھانا دیا۔ یہاں خوثی کی بات یہ تھی کہ پانچ مہینے بعد پانی ملاجس سے ہم وضو کر سکیں ۔ میں نے جلدی جلدی جلدی وضو بنایا، نماز پڑھی اور سوگیا۔ پچھ دیر سویا تھا کہ قید یوں کی آ واز سے جاگا جو بلند آ واز میں با تیں کرر ہے تھے ۔ رات لمبی ہوگی تھی ، پچھ بھائیوں نے کہا کہ یہاں وھوپ نہیں نکلے گی ،کسی نے خیال ظاہر کیا کہ یہاں رات 18 گھنے کی ہوگ ۔ حقیقت کوئی بھی نہ جانتا تھا۔ میں پھر سوگیا ، تبجد کے لیے بھی نہ اٹھا۔ فجر کی نماز تک گہری نیندسوتا رہا نہ فوجیوں کی آ واز تھی نہ کتوں کے بھو نکنے کی ۔ صبح ہوئی نماز پڑھی پھر گپ شپ کا سلم شروع ہوگیا۔ اچھی بات یہ تھی کہ اندر بلاک میں باتوں پر پابندی نہ تھی اور فوجیوں کا ورو چیوں کا رویے بگی اور و چیوں کا سے بہتر تھا۔ نبیتا آزادی تھی بات یہ تھی کہ اندر تھی ۔ ہم قید خانے کی لمبائی چھ فٹ اور اونچائی ساڑھے چا رہائی کا کام و پی تھی ۔ بیت الخلاء قید خانے کے اندر بی بنایا گیا تھا۔ گویا نیند، خوراک ، نماز اور رفع حاجت ساری ضرور تیں اتی مخضر جگہ میں پوری کرنی ہوتی تھیں ۔ اس جگہ کو آپ پخرے کانام دے سکتے ہیں۔

#### "كيف حالك":

دو پنجروں کے مابین آہنی جالیاں تھیں، رفع حاجت کے وقت بہت مشکل پیش آتی تھی، کوشش ہماری یہ ہوتی کہ ایک دوسرے سے پردہ کرسکیں، ہم جس پرواز میں آئے تھے اس میں سات افغانی بھائی تھے جبکہ باقی عرب تھے۔ ان میں خیراللہ خیرخواہ، حاجی محمر صراف، مولوی محمر حیم مسلم دوست، بدرالزماں، منگین خیراللہ اور دوسرے بھائی جن کے نام اب یا ذہیں، شامل تھے۔ ساتھی کہتے تھے کہ یہ گوانتا نامو بے

نہیں عرب کا کوئی جزیرہ ہے کیونکہ آب وہوا عرب ممالک کی طرح ہے، ہمیں قبلے کی سمت کا بھی کچھ پیۃ نہ تھا۔ عرب بھائی امریکیوں کے ہر قول وفعل پر شک کیا کرتے تھے، بعض قیدیوں کوشک تھا کہ پہرے پر مامور فوجی امریکی نہیں ،عرب ہیں۔ اسی لیے وہ ان فوجیوں کے سامنے عربی میں بات نہیں کیا کرتے تھے مثلاً جب سامنے عربی میں بات نہیں کیا کرتے تھے مثلاً جب کسی قیدی کے سامنے آتے تو کہتے: ''کیف حالك؟''

# گوانتا ناموب كايبهلاكيمي:

ہمیں گوانتا نامو ہے میں پہلی دفعہ جس کیمپ میں لے جایا گیااس کے 8 بلاک تھے۔ ہر بلاک میں 48 قیدیوں کورکھا جاتا۔ دو پھر نے لینی واک کی جگہہیں اور 4 باتھ روم بھی تھے۔ بیسارے بلاک لوہ کے بنائے گئے تھے، جپت اور فرش بھی ہنی تھے اور دیواریں بھی۔ دیوار میں ایک جپوٹا سا سوراخ تھا جس سے ہمیں کھانا دیا جاتا تھا، بیسوراخ صرف کھانے کے وقت ہی کھاتا۔ یہاں کے فوجی انتہائی بداخلاق تھے، قیدیوں کو انتہائی کم کھانا دیتے تھے۔ ایک بلاک کے قیدی دوسرے بلاک کے قیدیوں سے باست جیت نہ کر سکتے تھے۔ سرخ رنگ کے موٹے اور کھر درے کپڑے پہننے کے لیے دیئے جاتے ۔ زیر جامہ پچھ نہ تھا جس کی وجہ سے بہت سے قیدیوں کی جلد خراب ہوگئ میں۔ ہرقیدی کے لیے کوٹھری نما کمرہ مخصوص تھا جس میں دو پتلے بستر ، ایک جا در، دوگلاس ، ایک پانی کی بوتل ، دوتو لیے ، ایک جپھوٹی پلاسٹک شیٹے ، ایک ٹوتھ برش ، ایک ٹوتھ بیسٹ اور قرآن مجید کا ایک نسخہ بڑا ہوتا۔

# ر ہائی کے بعدار ائی اور شہادت:

کوئی قیدی سزا کامستحق قرار پاتا تو صرف پلاسٹک کی شیٹ اس کے پاس رہنے دی جاتی تھی ، باقی چیزیں لے لی جاتی تیں۔ قیدیوں کا زیادہ تر وقت سزامیں گزرتا ، بعد میں دوسرائیم پھی بنا۔ جزل بدل گئے جس سے شرائط میں تبدیلیاں آگئیں۔ سختیاں بڑھ گئیں اور تین مزید بلاک قائم کئے گئے ، نہ ہمی کتابیں لے لگئیں ، روزانہ تجامت کی جانے گئی ، قیدیوں کو چار کٹیگریز میں تقسیم کر دیا گیا۔ سب سے زیادہ ہخت شرائط والا درجہ چوتھا تھا۔ اس درجے والے قیدیوں کو صرف بلاسٹک کی شیٹ دی جاتی تھی جوسر دی سے بچاؤ کے لیے ناکافی تھی ۔ ارزگان کے رہنے والے ملاعبدالغفور میرے پڑوتی تھے ، ہروقت سزا بھگتے رہتے ۔ امریکی تعصب ان کے لیے دن بدن بڑھتار ہا۔ وہ آخر کارا تنا تھگ کہ جب بھی کوئی امریکی فوجی نظر آتا تو گلے پر ذی کرنے کے انداز میں انگلی پھیر کراپنے انداز میں امریکی فوجی کوذی کرنے کی دیتے اور ہروقت انتقام لینے کی باتیں کیا کرتے تھے۔ امریکی ترجمانوں کو بھی برا بھلا کہتے تھے۔ میں ان کو بہت سمجھا تا تھا اور سزا سے ڈرا تا تھا گین وہ نہ مانے ۔ پھر پھی حرصے بعد ان کی شہادت کی خبر بھی ملی جن کور ہا کیا جاتا تو وہ افغانستان واپسی پر پھر ان کے خلاف لڑنا شروع کر دیتے اور پھر گرفتار ہو کریواں بھر اس کی شہادت کی خبر بھی ملی جن کور ہا کیا جاتا تو وہ افغانستان واپسی پر پھر ان کے خلاف لڑنا شروع کر دیتے اور پھر گرفتار ہو کریواں بھرا کہتے ہے۔ اور پھر گرفتار ہو کریواں بھر ان کے خلاف لڑنا

## گولڈ بلاک کی کوٹھری نمبر 15:

میں سال 2003ء تک ڈیلٹاکیپ کے بلاک نمبر 1، گولڈ بلاک کی کوٹھری نمبر 15 اور 8 میں قیدر ہا۔ پھر تیسر ہے بمپ کی 30 نمبر کوٹھڑی

میں منتقل کردیا گیا۔ یہ بلاک نسبتاً لطف اندوز اس لیے تھا کہ یہاں سے دریا نظر آتا تھا جو صرف 50 میٹر دورتھا، کشتیاں بھی نظر آجاتی تھیں۔ پچھ عرصہ بعدانفرادی کو گھڑی میں لے جایا گیا، میں زیادہ تر وہاں رہا۔ چوبیس گھنٹوں میں صرف پندرہ منٹ واک کی اجازت ملتی اس دوران بھی ہاتھ چچھے بندھے ہوتے۔ بہت عرصے تک ناخن کاٹنے اور سرکے بال مونڈ نے کی مشین کا بندوبست نہ تھا، کھا نا بہت کم ماتا تھا، بھی ہوجا تا کہ پورام ہینہ ایک مرتبہ بھی پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہ ہوتا۔ بھو کا رکھنے کی وجہ سے اکثر قیدی بھار ہے ، کھانا فور بھتے کی وجہ سے اکثر قیدی بھار ہے ، کھانا فور بھتے کرتے تھے اور اس تقسیم کرتے تھے اور اس تقسیم کا کوئی قانونی انداز نہیں تھا۔ پلاسٹک کے لفافوں اور برتنوں میں خوراک تقسیم ہوتی تھی، ڈسپوز ایبل برتن واپس لے لیے جاتے اور تلف کرنے کی بجائے انہی برتنوں میں دوبارہ کھانا دیا جاتا ہے خوراک میں مجھی ، مرغی ء، گوشت ، بھنڈی ، لوبیا، گوبھی ، آلو، جیا ول اورانڈے ملتے تھے۔

## ایک نوالے کے برابر حیاول:

روٹی چارفتم کی ہوتی ، کھاناباری باری بکتا تھا۔ سبزی ابلی ہوئی ملتی تھی اور سالن اکثر ٹھنڈا ہوتا۔ جس کی وجہ سے قید یوں کو جس کی شکایت رہتی تھی۔ مجھلی بد بودار ہوتی مرغی کے گوشت میں خون صاف نظر آتا ، چاول اسے کم ہوتے کہ نصیب اللہ نامی ہمارے ایک ساتھی ایک نوالہ کھر کرکھا لیتے تھے۔ روٹی اتنی کم مقدار میں ملتی کہ بچے کا پیٹ بھی اس سے نہ بھر سکتا تھا۔ تاہم دن کو تین قتم کا فروٹ بھی دیاجا تا جبکہ ناشتے میں ایک گلاس دودھ دیاجا تا ، جوروٹی کی کمی پوری کردیتا تھا۔ متعصب فوجیوں کی ڈیوٹی ہوتی تو فروٹ اور دودھ نہ ملتا اور نماز باجماعت پڑھنے پر ایک گلاس دودھ دیاجا تا ، جوروٹی کی کمی پوری کردیتا تھا۔ متعصب فوجیوں کی ڈیوٹی ہوتی تو فروٹ اور دودھ نہ ملتا اور نماز بڑھتا ، نسبتاً کھلے بیندی لگ جاتی۔ بندکوٹھ ریوں میں قید یوں کو فرائ کی فوجی ہوا میں مدلہرا کر نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ ڈیلٹا کا تیسر ایک بینے سے مشکلات اور بڑھ قد خانوں سے اذان کی آواز آتی تو امریکی فوجی ہوا میں مدلہرا کر نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ ڈیلٹا کا تیسر ایک ہیں بننے سے مشکلات اور بڑھ شخت سردی میں قید یوں کو صرف ایک نیکر میں رکھا جاتا۔ یہ قیدی لو ہے کی ٹھنڈی چا در پرسوتے اور نماز بھی نیکر میں ہی پڑھتے۔ سخت سردی میں قید یوں کو صرف ایک نیکر میں رکھا جاتا۔ یہ قیدی لو ہے کی ٹھنڈی چا در پرسوتے اور نماز بھی نیکر میں ہی پڑھتے۔

# بدن کی گر مائش کے لیے چھلا مگیں:

سخت سردی کی وجہ سے اکثر قیدی بیٹے کرسوتے تھے، بیت الخلاء بھی کھلاتھا اور پردے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ بدن کی گرمائش کے لیے قیدی اکثر چھلانگیں لگاتے تھے یعنی ایک جگہ کھڑے ہوکر جمپنگ کیا کرتے تھے۔ واش روم میں ٹائلٹ پیپر ہوتا نہ پانی۔ اس لیے اکثر قیدی پینے کا پانی اپنی صفائی کے لیے رکھ دیتے اور پانی بھی اس لیے کم پیتے تا کہ پیشاب نہ آئے، اس وجہ سے روٹی بھی کم کھاتے تا کہ لیٹرین کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اس کیمپ میں پلیٹ کی بجائے ہاتھ میں کھانا دیا جاتا تھا، انسانی حقوق کے ملمبر داروں سے اس طرح کے سلوک کی توقع رکھی جاسکتی تھی۔ مجھے اس کیمپ میں کم از کم ایک مہینہ رکھا گیا، جوقیدی فوجیوں کے ساتھ الجھے ان کی قید میں پانچ مہینے تو سیع کر دی جاتی تھی۔ گوانتا نامو ہے میں ایک بلاک پاگلوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ جس میں تگ آگر بعض قیدی خود تش کر لیتے۔خود تش کے واقعات بڑھ گھی۔ گوانتا نامو ہے میں ایک بلاک پاگلوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ جس میں تگ آگر بعض قیدی خود تش کر لیتے۔خود تش کے واقعات بڑھ گھی۔ گاتو قید یوں کو زنجے دول تھی ایک بلاک پاگلوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ جس میں تگ آگر بعض قیدی خود تش کر لیتے۔خود تش کے واقعات بڑھ گھتے قید یوں کو زنجی روں دیا بازوم درگار چھوڑ دیا جاتا۔

## ڈیلٹا کا دوسرااور تیسراکیمپ:

بعد میں مزید دوکمپ بن گئے۔ایک بہت بخت تھا جبکہ دوسرے میں زندگی نسبتاً آسان تھی۔ایک و 4th Camp کا نام دیا گیا اور آخری کھپ میں بہت بخت تھا جبکہ دوسرے میں زندگی گزار نے کے لیے پہاڑ جتنے حوصلے کی ضرورت تھی، اکثر قیدیوں کواس کیمپ سے یا تو منتقل کر دیا جاتا یا پھر دہا کر دیا جاتا۔ایک فوجی کی میرے ساتھ گپ شپ تھی، اس نے بھی مجھ سے یہ بات چھپائی کہ ان قیدیوں کو کہا منتقل کیا جاتا ہے۔ جو بھائی پانچویں کیمپ سے لایا جاتا تو وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہوتا، ہم اس کی شکل سے ڈرتے ۔اس کیمپ کوقیدی" پانچویں قبر 'کہتے تھے۔ میں نے ایک مرتبہ بوسنیا کے نیخ جابر سے پوچھا کہ آپ س کیمپ میں ہیں؟ تو انہوں نے جو اب دیا" میں زندگی کی قبر میں ہوں۔''

# چوتھاکیمپ:

چوتھائیمپاس لیے بنایا گیا تھا تا کہ جن قید یوں کور ہا کیا جا تا ہے تو یہاں رکھ کران کی صحت بحال کی جا سکے۔ شایداسی مقصد کے لیے قید یوں کو پورا کھانا اور وافر مقدار بیں فروٹ دیا جا تا ہے۔ اس کیمپ میں 200 افراد کی گنجائش تھی اور فوجیوں کا سلوک ٹھیک تھا۔ یہاں ہر کمرہ دس افراد کے لیے تھا، بلاکوں کے سامنے کھانے اور واک کرنے کی بڑی جگہیں تھیں۔ با جماعت نماز پڑھنے اور ورزش کرنے کی یہاں اجازت تھی، ہر کمرے میں دودو بچھے لگے ہوتے۔ چوہیں گھنٹوں میں ایک بار نمائش فلم بھی دکھائی جاتی، اکثر قیدی فلم دکھانے کی سخت مخالفت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو ایک عرب بھائی نے ٹی وی توڑ دیا تھا۔ ایک اسکول بھی کھولا گیا تھاتی اور اسکول کے بعض طلباء کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی ۔ جب کوئی وفد آتا تو کھیلوں کی سے زیادہ تھی ۔ جب کوئی وفد آتا تو کھیلوں کی سرگرمیاں منسوخ ہوجا تیں۔

#### 50 لا كھ ڈالر كى رشوت:

ایک دن ایک فرن ایک فرخ کٹ ڈاڑھی والاتفتیش کار آیا،اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کے لیے خصوصی طور پر واشنگٹن سے آیا ہوں۔ مجھے وہ مداری لگتا تھا۔ قریب آیا اور میرے ہاتھ پاؤں ایسے دیکھے لگا جیسے کوئی ڈاکٹر ہو، میرے زخموں کے نشانات دیکھ کرافسوس کرنے لگا اور پوچھے لگا ان ظالموں (امریکیوں ) نے آپ کو اتنا سخت باندھ کے رکھا؟ ان کورتم کیوں نہ آیا؟ کیوں کیوں کیوں؟ اس کے بعداس نے میری طرف دیکھ کر کہا: ''میں آپ کے لیے بڑی خوشخری لایا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کے لیے پانچ ملین ڈالرمخش کیے ہیں۔ آپ اپنا بیاک اکا وَنٹ نمبر دیں۔ اس رقم پر صرف اور صرف آپ کا اختیار ہوگا آپ کے پاس گاڑی ہوگی ، اپنا ذاتی بنگلہ ہوگا اور آپ کا شار کا بل کے امیر ترین لوگوں میں ہوگا۔'' مجھے یہ من کر کا بل میں مشہور بل اور چو ہے کا لطیفہ یاد آگیا کہ اتنا مختصر سفر اور اتنازیادہ فاکدہ؟ ساتھ ہی اپنا بچپن کہی یاد آگیا جب ہم مٹی کے گھرندے بناتے ، کل بناتے ، ان میں شادیاں کر اتنے اور اپنی سلطنت بناتے تھے۔ میں نے کہا میرے یاس اللہ تعالیٰ کا اتنا حسان آپ کیوں کرنا چا ہے ہیں؟ اس نے کہا ہمارے لیے کام کرو، ہم جو کہیں وہ مانو ، پھر عیش کرو۔ میں نے کہا میرے یاس اللہ تعالیٰ کا اتنا حسان آپ کیوں کرنا چا ہے ہیں؟ اس نے کہا ہمارے لیے کام کرو، ہم جو کہیں وہ مانو ، پھر عیش کرو۔ میں نے کہا میرے یاس اللہ تعالیٰ کا اتنا حسان آپ کیوں کرنا چا ہے ہیں؟ اس نے کہا ہمارے لیے کام کرو، ہم جو کہیں وہ مانو ، پھر عیش کرو۔ میں نے کہا میرے یاس اللہ تعالیٰ کا

دیاسب کچھ ہے۔ پہلے بھی آپ کے سوالوں کا جواب سے سے دیا ہے اب بھی سے ہی کہوں گا۔ مجھے اور کچھ نہیں صرف آزادی چا ہیے اور بس۔ دوسرایہ میرا کوئی بینک اکا وُنٹ نہیں ہے۔اس طرح چار گھٹے بحث کے بعدوہ چلے گئے۔ مجھے رہائی نصیب ہوئی اور نہ کوئی بیسہ ملا۔ اطاعت کرو گے تو زندگی آسان ہو جائے گی:

وفد کوگ آتے ، ہماری اور کمروں کی تصاویر بناتے ،ہمیں ان سے بات کرنے کی اجازت نتھی ۔ ان میں اکثر امریکی سینیٹرز ، صحافی اور سیاح ہوتے ۔ اس کیمپ کا یو نیفارم سفیدرنگ کا تھا، زیر جامہ اور بنیان بھی دی جاتی ، یو نیفارم کے تین جوڑے دیئے جاتے ، جنہیں خود دھونے کی اجازت تھی ۔ صابن اور شیمپوبھی دیا جاتا تھا۔ کوئی قیدی کیمپ کے ابتدائی حصے میں منتقل ہوجاتا تو اس کی رہائی بات پھیل جاتی ۔ ہمیں بھی یقین ہوتا کہ اب اس کورہا کردیا جائے گا اور امریکی بھی کہتے کیمپ کے اس حصے میں ایک مہینے سے زیادہ کسی کوقیر نہیں رکھا جاتا اور اس کے بعد اس کورہا کردیا جاتا ہے۔ مگر بعض اوقات یہ ایک مہینے برسوں میں تبدیل ہوجاتا ۔ امریکیوں کی یہ وعدہ خلافی اور جھوٹ ہماری کا بات نہ تھی ۔ ہر بلاک کے دروازے پر قواعد وضوابط یا ہدایت نامے درج ہوتے تھے۔ ان میں لکھا ہوتا کہ ہماری

اطاعت کرو گے تو زندگی آسان ہوگی ،امتیازی سلوک آپ کاحق نہیں مگراطاعت کرنے والوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاسکتا ہے۔

# گندمی رنگ والے امریکی فوجی:

بصورت دیگرمز پر ختیوں کے لیے تیار رہو۔

گوانتا ناموبے میں فوجیوں کے گروپ بدلتے رہتے تھے۔ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے اور برے بھی۔ ہر چھے مہینے بعد فوجی بدل جاتے ۔، زیادہ تر فوجی ہماری حالت زار پرافسوس کرتے اور ہماری در دبھری داستا نیں سن کر کہتے کہ امریکی عہد بدارہمیں صحیح استعال نہیں کررہے اور جھوٹ بول کرہمیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ بیفوجی وعدہ کرتے تھے کہ وہ متعصب امریکی وحشیوں کے سلوک سے میڈیا کو آگاہ کریں گے۔ ہوسکتا ہے کہ بعد میں انہوں نے ایسا کیا ہو۔ایک دن ایک بڑے فوجی افسر نے امریکیوں کا وحشی سلوک دیکھا تو رو پڑا اور کہنے لگا ہم ظالم ہیں،اس کے ساتھ ساتھ وہ خودکو مجبور اور بے بس بھی کہتا رہا۔

امر کی فوجیوں کے رنگ کے لحاظ سے تین گروپ سے، گندی رنگت کے حامل فوجیوں کا سلوک اچھاتھا، وہ متعصب نہیں سے، کالی رنگت والے دنبوں کی طرح ست، کم عقل اور غلاموں کی طرح کے طبیعت کے مالک سے، ان پڑھتم کے سے اور بے تحاشا کھانا کھاتے سے۔ یہ کالے فوجی امر کی گور نے وجیوں کے خلاف بہت شکایتیں کرتے سے، ان کو گالیاں دیتے اور ان کوخود غرض اور ظالم کہتے سے۔ کالے فوجی کر اپنے تھے۔ میں کوئی چیز دیتے تو ادھرادھرچپ کردیتے سے۔ سرخ امر کی فوجی فربی اور جب ہم سے بات کرتے تو انتہائی احتیاط سے کام لیتے ہے۔ ہمیں کوئی چیز دیتے تو ادھرادھرچپ کردیتے سے۔ سرخ امر کی فوجی فرجی فوجیوں کو جب کہ چوسے دھوکے باز سے، جبوٹ کے استاد سے اور کالوں سے خود کو برتر محسوں کرتے سے ۔ تفیش کاریبی سرخ امریکی ہوا کرتے سے جبکہ چوسے گروپ کے فوجیوں کی تعداد خاصی کم تھی ۔ اس گروپ کے فوجیوں کو'' انڈین'' کہا جاتا تھا جو اصل امریکی ہیں اور امریکہ دریافت ہونے سے قبل وہاں آباد سے ۔ ان کی تعلیمی سطح انتہائی کم تھی ، اکثر فوجی نظر سے نہیں دیکھتے سے اور ان کو بے رحم وظالم کہتے تھے۔ وہ جمیں تسلی دیتے اور نہیں کرتے تھے۔ یہ فوجی کی وجر سے امریکی فوجیوں کوا چھی نظر سے نہیں دیکھتے سے اور ان کو بے رحم وظالم کہتے تھے۔ وہ جمیں تسلی دیتے اور نہیں کرتے تھے۔ یہ فوجی کے دو جمیں تسلی دیتے اور ان کو بے رحم وظالم کہتے تھے۔ وہ جمیں تسلی دیتے اور

# گوانتاناموبے میں امریکی فوجیوں کے مختلف گروپ:

گوانتاناموبے میں فوجیوں کے تین گروپ تھا کیگروپ کا نشان درخت تھا، دوسرے کا کبوتر ، تیسرے کا ہلال تھا، درخت کا نشان رکھنے والاگروپ اچھاسلوک کرنے والے فوجیوں پرشتمل تھا۔ یہ فوجی پروگرام کے مطابق عمل کرتے تھے۔ متعصب نہیں تھے، پورا کھانا اور چہل پھل دیتے تھے، مریضوں کا خیال رکھتے تھے۔ نیند کے اوقات میں نگٹ نہیں کرتے تھے، بلا وجہ تلاثی اور تفتیش نہیں کرتے تھے، نسل اور چہل قدمی کا پورا وقت دیتے تھے، اپنے افسروں کو جھوٹی رپورٹیس نہیں دیتے تھے، ہمارے کپڑوں کا بھی خیال رکھتے تھے، ہماری کپڑوں کا بھی خیال رکھتے تھے، ہماری سروٹ یاں اور بیڑیاں اور بیڑیاں اور بیڑیاں اور بیڑیاں کو بین کہ نہیں بناتے تھے، ہمارے سے بہناتے تھے، ہمارے سے بہناتے تھے۔ اگر کوئی دل برداشتہ ہوکراس گروپ کے فوجیوں سے خت ابھے میں بات کرتا تو ہم اسے ہمجھاتے کہ بیا چھلوگ ہیں۔ کبوتر کا نشان رکھنے والے گروپ کے فوجی کو بار بار مزائیں دیتے تھے۔ یہ تھا ور قید یوں کو بار بار مزائیں دیتے تھے۔ یہ تھا۔ کو پریشان کرتے اور پوری نیند نہ لینے دیتے مگران میں بھی بعض فوجیوں کاروپے ٹھیک تھا۔

جس گروپ کا نشان ہلال تھااس کے فوجی پر لے درجے کے متعصب تھے،ان کا اخلاقی درجہ صفرتھا، قیدیوں کو ہمیشہ بھوکار کھتے تھے،ان کو گندے کپڑے دیتے تھے، نیند کے وقت بلیوں اور کتوں کی طرح آوازیں نکال کریریشان کرتے اور قیدیوں کے ساتھ تو ہیں آمیز سلوک کر کےان کوغصہ دلاتے تھے۔ان میں بعض فوجی ایسے تھے جن میں بعض اوقات انسانوں والی نشانیاں دیکھنے کومل جاتی تھیں ۔ان کےعلاوہ بھی تین چھوٹے گروپ تھان میں جا بی والا گروپ، ہسیانوی گروپ اور نائن (94) نامی گروپ تھا۔ ہسیانوی گروپ کے فوجیوں میں تعصب نہیں تھا،ان میں بلا کی انسانی ہمدر دی تھی،وہ ہم سے کہتے تھے کہ ہمارے آباءا جداد مسلمان تھے،اسی وجہ سے وہ نماز کا احترام کرتے تھے،قرآن کریم کی بے زمتی نہیں کرتے تھے اور اضافی روٹی کے ساتھ ساتھ یانی شیمپواور صابن بھی دیتے تھے۔اس گروپ کے فوجی انتہائی مخضر مدت کے لیے وہاں رہے کیونکہ بعد میں امریکیوں کوشک ہوگیا کہ وہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ مجھے ایک ہسپانوی فوجی نے ہٹائے جانے سے بیس دن قبل کہا تھا کہامریکی حکام ہمیں یہاں رہنے ہیں دیں گےاورکسی دوسری جگ منتقل کر دیں گے۔ جا بی والے گروپ کے فوجیوں کو انسانیت جھوکر بھی نہیں گزری تھی ،تعصب ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا ، ہر وقت بداخلاقی کے مظاہرے کرتے رہتے ،اور ہمارے مذہبی شعائر کا احترام نہ کرتے تھے۔اپنے اعلیٰ حکام کوجھوٹی رپورٹیں ارسال کرتے اور قیدیوں کوسخت سزائیں دلواتے قرآن مجید کی بار بار بے حرمتی کرتے ، قیدیوں کو شتعل کرتے ،ان کوتشد د کا نشانہ بناتے اور رات کے وقت بے جاتلاشی لیتے اور جب قیدی محوخواب ہوجاتے تو فرش کے ساتھ اپنے بھاری بوٹ مار مار کرشور مجاتے ۔ تا ہم ان میں سے بھی بعض فوجی قید یوں کی خدمت کرتے نظر آ جاتے ۔94 گروپ کے فوجیوں میں شیطانی خصلتیں تھیں ۔ وہ تمام کے تمام وحثی اور مغرور تھے، قیدیوں کی تکلیف میں خوشی محسوس کرتے تھے اور ان کو جتنی تکلیف دے سکتے ، دیتے تھے، ٹیڑھے منہ بات کرتے اور اگر کوئی قیدی تکلیف سے مرجھی رہا ہوتا تو بیاس کے قریب نہ جاتے ۔ ڈاکٹر وں کومریضوں کی رپورٹ بروقت نہ دیتے تھے، بغیرکسی وجہ کے سزائیں دیتے تھے، ہربات پر گالی دیتے تھے،ان کارویہا تناخراب تھا کہ قیدیوں نے با قاعدہ مزاحمت شروع کردی جس پران فوجیوں کووہاں سے منتقل کردیا گیا۔ ہماراشک تھا کہوہ یہودی تھےاوراسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔

## جنزل ملركاا يكوكيمي:

امر کی جزل بہت ظالم اور متعصب تھا۔ اس نے فوجیوں کو قیدیوں کے ساتھ و حقی سلوکی کمل اجازت دے رکھی تھی ۔ بعد میں اس کو عراق تبدیل کردیا گیا۔ ایکوئیپ بھی اس نے بنایا تھا جس میں 24 گھٹے اندھرا چھایار ہتا ، اس کیپ میں الگ الگ چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے جن میں قیدی تنہا ہوتے تھے ، یبال قید بھا کیوں کو اندھیرے کے باعث دن اور رات کا پیتہ نہ چلنا تھا۔ یبال رہ کر بہت سے قیدی نفسیاتی مریض بن گئے تھے۔ قیدی یبال پر چیختہ کین ان کی چیخنے کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھیں ۔ ریبوٹ کنٹرول کیمرے جگہ جگہ قید نوس کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جاتی تھی۔ یہ طانوی شہرت رکھنے والا ہماراا کیا بھائی اہم اس کیپ میں تین سے جس کے ذریعے قیدیوں کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جاتی تھی۔ یہ طانوی شہرت رکھنے والا ہماراا کیا بھائی اہم اس کیپ میں تین سال گزار نے کی وجہ سے شدید ڈیپریشن کا مریض بن گیا تھا۔ احمد دینی تعلی مصل کرنے پاکستان گیا تھا مرحکومت پاکستان نے اس کو پکڑ کر امریکی کے حوالے کر دیا۔ میرا فتر موال میں ہوگئے کہ وہ الکل ہوگئے کہ وہ سے ہوگئی ہوگئی ہوگئی کے دو بالکل ہو کے کہ وہ بالکل ہوگئی ہوگئی ہوگئی کہ وہ سے میں ہوگئی ہوگئی کے موالہ کو باب اس میں ہیں ہی پڑوی تھا اور پر مکمل قانونی میں کھی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ۔ ان کی طرح اور بھی مگل انٹر او بھی کہا تھا کہ کہا کہ میں کہا کہ میں کھی جس کھی ہوگئی انگر ایس میں انسان کو تھے اور پر مکمل قانونی میں نہیں رکھا جا سکتا مرد اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ آخر میں نہیں سے بھی مشتئی ہیں۔ سے بھی مشتئی ہیں۔

#### افغانستان كاوفد:

ایک دن جھے اکیے تعیش کے نام پرالیں جگہ لے جاکر باندھا گیا جو میں نے پہلے ہیں دیکھی تھی۔ میں کسی تفیش کار کا انتظار کرنے لگا گر دیکھا کہ چندا فغان باشندے آئے ،سلام کیا اور ادھر ادھر پڑی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنا تعارف افغان حکومت کے نمائندوں کے طور پر کر ایا، ان میں قندھار اور جلال آباد سے تعلق رکھنے والے دو پختون ، باقی پنج شیری تھے۔ قندھاری نے پانی کا گلاس دیا پھر سوالات پوچھا شروع کردیئے ۔ سوالات وہی تھے جوامر کی پوچھتے تھے جبکہ میرے جوابات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ۔ اس دوران ایک امریکی عورت آئی جو بار باران افراد کے کان میں سرگوشی کرتی اوران کو پچھاکھا ہوادی ، میں نے حقیقت جاننا چاہی اوران سے پوچھا کہ آپ کو مقصد کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کی رہائی چاہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کا ممل اور رویہ یہ نہیں ثابت کرتا کہ آپ میری رہائی چاہتے ہیں۔ میں کوئکہ بات کرتے وقت وہ بھی چوروں کی ادھراُدھر میری رہائی چاہتے ہیں۔ بس ہیں کیونکہ بات کرتے وقت وہ بھی چوروں کی ادھراُدھر

دیسے۔ میں نے ان پر بیاعتاد بھی نہیں کیا کہ یہ ہمارے ملک کے حکومتی نمائندے ہوں گے کیونکہ ان کی صلاحیتیں انہائی کم معلوم ہوتی تھیں ۔ ان کے بارے میں دوسرے قید یوں کے بھی میری طرح کے تاثرات تھے۔ بعض قیدی تو ان کے سوالوں کا جواب گالیوں کی صورت میں دیتے تھے۔ وہ تفتیش میں امریکیوں سے بھی سخت تھے اور خود کو لاعلم ظاہر کرتے تھے۔ چونکہ امریکیوں کے لیے کام کرتے تھے اس لیے قیدی بھی ان کے ساتھ نرمی نہیں برتے تھے۔ چند دن بعد 16 جون 2004ء کو مجھے واپس چوتھے کیمپ منتقل کر دیا گیا جہاں مجھے ایک سال اور چند مہینے رکھا گیا۔

# چپثم دیدواقعات:

مجھے تین سال چومہینے تک مختلف کیمپوں اور قید خانوں میں رکھا گیا۔اس دوران ایسے ایسے واقعات دیکھے جودل کو دہلا دینے والے تھے اور جنہیں آج بھی یاد کرتا ہوں تو رونا آجا تا ہے۔امر کی فوجی قید یوں کے ساتھ جوسلوک روار کھتے تھے، وہ مسلمہ انسانی و بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی تھی ۔2003ء میں رمضان المبارک میں دو دن باقی تھے، امر کی آئے اور کہا کہ رمضان المبارک کے احترام میں آپ کودگنا کھانا دیا جائے گا۔افطاری کے وفت جوس اور مجبوریں دی جائیں گی۔ یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات تھی مگران کی بیات اعلانات تک محدودر ہیں۔

# رمضان کیچ کی وانسی:

صبح ہوئی توان کا سلوک اور بھی برا ہوگیا۔ بلاک کے آخری حصے میں تین قیدیوں نے فوجیوں کے ساتھ لڑائی کی ، ایک قیدی نے فوجی پر پانی ڈالا ، اس کی سز اپور کے بمپ کے قیدیوں کورمضان پہنچ واپس لے کر دی گئی اور فوجیوں نے مزید وحشیا نہ سلوک شروع کر دیا۔ ہم نے بار ہا امریکی فوجی افسروں سے کہا کہ صرف ایک شخص کی سزا باقی تمام قیدیوں کو کیوں دی جارہی ہے؟ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور رمضان المبارک کا احترام ممکن بنائیں۔ جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم فوجی ہیں اور ہمارا قانون سے ہے کہ ایک آ دمی کی سزاسب کو دیتے ہیں۔ یہ ایسا جھوٹ تھا جسے خوف کے مارے جھوٹ نہیں کہ سکتے تھے۔

## قرآن كريم كى بحرمتى اور بائيكاك:

ایک مرتبہ ایک بدشکل خاتون فوجی نے قیدیوں کی تلاثی کے دوران قصداً دومرتبہ قرآن مجید کوز مین پر پھینکا۔ قیدیوں نے اس ہے حرمتی پر خاتون فوجی کومزادیۓ کا مطالبہ کیا مگرامریکی حکام نے اس مطالبے پرکان نہیں دھرا۔ پہلے کمپ کے قیدیوں نے اس ظلم پر ہڑتال شروع کردی جس کا دوسرے اور تیسر ہے کمپ کے قیدیوں نے ساتھ دیا۔ قیدیوں نے نہانے کی جگہ جانے ، کپڑے بدلنے اور کھیل وتفریح کے اوقات میں باہر نکلنے کابائیکا کے کردیا جس پر بارہ امریکی فوجیوں نے قیدیوں پر بلغار کردی۔ وہ قیدیوں کو پکڑ کپڑ کران کی مونچھیں ، داڑھی اور ابروصاف کردیتے ،کسی کی آ دھی داڑھی چھوڑ دیتے اور کسی کی ایک مونچھ۔ اس ظلم وزیادتی پر باقی قیدی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے جبکہ بعض فوجیوں کو گلیوں اور بددعا کی سے نوازتے

#### سعودی باشندے بربہیانہ تشدد:

اس دوران افواہ آئی کہ امریکی فوجیوں نے سعودی عرب کے مشعل نامی قیدی کواس قدر تشدد کا نشانہ بنایا کہ انہوں نے جام شہادت نوش کرلیا ہے۔ اس افواہ سے حالات مزید علین ہوگئے۔ اب فوجی بڑے بڑے مضبوط ڈنڈے اٹھاتے پھرتے تھے۔ ایسی گاڑیوں کا گشت مختلف کیمپیوں میں شروع ہوا جن پرتو پیں اور شین گنیں نصب تھیں عصر کا وقت تھا جب عربی ، انگریزی اور اردو میں اعلان ہوا کہ شعل کی حالت نازک ہاں کی صحت یا بی کی لیے دعا کریں۔ اس اعلان سے قیدی بھی خاموش ہو گئے اور اس تجسس میں مبتلا ہو گئے کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ اور پھر ہمارا ہم خیال ایک قیدی جو اسپتال سے آیا تھا، نے بتایا کہ میں نے شعل کو دیکھا ہے اس کی حالت واقعی خراب ہے اور پھر ہمارا ہم خیال ایک قیدی جو اسپتال سے آیا تھا، نے بتایا کہ میں نے مشعل کو دیکھا ہے اس کی حالت واقعی خراب ہے اور پھر ہمارا ہم خیال ایک قتمدہ وگیا اور اس کے تمام اعضاء شل ہو گئے ہیں۔ امریکی فوجیوں نے مشعل کو تشدد کا نشانہ کیوں بنایا تھا اس کا ہمیں آخر تک پیتہ نہ چل سکا۔ مشعل نے دوسال چھم مہینے اسپتال میں گزارے ، اس کو وہیل چیئر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نشقل کیا جا تا تھا، اتنامعذور تھا کہ بغیر سہارے کے نہ کھڑ ہوسکتا تھا اور نہ بیٹھ سکتا تھا۔ آخر میں اسے سعودی حکومت کے حوالے کر دیا گیا۔

## جالیس دن تک سونے نه دیا:

پہلے پہل ہڑمپ میں کھانے اور پھل وغیرہ کی اچھی خاصی مقدار ملتی تھی۔ پھر ہڑمپ کے انچارج نے بجیب روبیا ختیار کرنا شروع کردیا۔
ہوایوں کہ ایک فوجی بار بار ہرقیدی کے پاس جاتا اور کھانے کی مینو، پہندیا ناپند اور کی بلیش کے بارے میں پوچھتا اور ایک نوٹ بک میں
تخریر کرتا جاتا۔ نتیجاس بجیب کام کا بیڈ لکا کہ کھانے پینے کی جوچیزیں قید یوں کو پہنٹر بیں تھیں اس کی مقدار بڑھائی گئی اور جس چیز کے بارے
میں پہندیدگی کا اظہار کیا گیا اس کی مقدار کم کردی گئی خور اک کی اچھی چیزیں غائب ہو گئیں جبہنا کارہ اشیائے خور دنوش میں اضافہ کردیا
گیا۔ وقت کے ساتھ مشکلات بڑتی گئیں۔ آغاز میں تفیش یار ٹیکر اس والوں سے ملنے یاڈا کٹر کے پاس لے جاتے وقت ایک پٹے سے
باندھاجاتا جو بعد میں زنچیر میں تبدیل ہو گیا اور پھر زنچیر سے پاؤں اور ہاتھوں کو بھی باندھاجانے لگا۔ تھکاڑی ایک کی بجائے تین تین پہنائی
جانے لگیں۔ پہلے آئکھیں بند نہ کی جاتی تھیں۔ پانچویں کہپ میں آئکھوں پرپٹی باندھا جانے لگا۔ تھکاڑی ایک کی بجائے تین تین پہنائی
جانے نہیں کی بندگر دی گئیں۔ نیند نہیں تھی جو بعد میں عاکمر دی گئی۔ اقتصادیات، ریاضی ، بیالو جی سیاست، تاریخ اور جغرافیہ کے موضوع پر پٹی کا بیں بھی بند کر دی گئی۔ ان کو تحت سردی میں
جمائے کہ کا بیں بھی بندگر دی گئیں۔ نیند پوری نہ لینے دی جاتی تھی۔ ملاا خوند کو 40 دن اور رات تک نیند نہ کرنے دی گئی۔ ان کو تحت سردی میں
جمائے کہ گئی گئیں کھی بندگر دی گئیں۔ نیند پوری نہ لینے دی جاتی تھی۔ ملاا خوند کو 40 دن اور رات تک نیند نہ کرنے دی گئی۔ ان کو تحت سردی میں
جمائے کئی گئی گئی کتا بیں بھی بندگر دی گئی۔ ان کو تحت سردی میں

# جنيوا جا كرايخ حقوق حاصل كرو:

فوجی گھی کے خالی کنستر بجانے تا کہ قیدی سونہ کمیں۔قیدیوں خصوصاً عرب قیدیوں کوموٹر لانچے میں بٹھا کرفل اسپیڈ کے ساتھ چلائی جاتی۔ رفتہ رفتہ علاج کی سہولتیں کم ہوتی گئیں۔ڈاکٹر ابتدائی مراحل میں آزاد تھے اور مریض قیدیوں کودوائیاں بھی دیتے تھے مگر رفتہ رفتہ ان پر بھی پابندیاں عائد ہوگئیں اور قیدیوں پر توجہ بالکل نہ دی جاتی ۔خون کینسر میں مبتلا قندھار کے ولی محمد نامی قیدی کی تکلیف سے چینیں نکل جاتیں مگر اس کے پاس کسی معالج کوئیں بھیجا گیا، نیتجاً اس کا ساراجسم سوجھ گیا۔ ہم مجبور ہو گئے کہ اس کے لیے احتجاج شروع کریں۔ ہم نے زور زور سے نعرہ تکبیر بلند کرنا شروع کر دیا اور قید خانے کی آئئی دیواروں کو مار مار کرشور مچانا شروع کر دیا جس سے فوجیوں کے اوسان خطا ہوگئے۔ فوجیوں نے اپنے افسروں کو بلایا ، پھر جا کر مریض کوکلینک لے جایا گیا جہاں اس کے مرض (بلڈ کینسر) کی شخیص کی گئی۔ کینسر نے اس کے جگر کو بھی متاثر کیا تھا۔ اگر ولی محمد کا بروفت علاج ہوتا تو اس کا مرض اتنا نہ بڑھتا۔ ہم بھی بھار جنیوا کونشن کے تحت اپنے حقوق یا دولاتے تو امریکی فوجی کہتے کہ جنیوا جاکرا بیے حقوق ماصل کر لو، بیا مریکا ہے۔

## امريكي فوجيول كي صدر بش كو گاليال:

ہم سے تفتیش کے دوران کوئی بامقصد جواب نہ پاتے اور تشدد کر کے تھک جاتے ، آخر میں خود اپنے صدر بش کو گالیاں دینا شروع کردیتے کبھی میڈیا کے لوگ یا حکومتی عہد ایدار تماشا دیکھنے آتے تو سارے کیمپوں کامعاینہ کرانے کی بجائے ان کو صرف 4th کردیتے کبھی میڈیا کے لوگ یا حکومتی عہد ایدار تماشا دیکھنے آتے تو سارے کیمپوں کا محاینہ کرانے کی بجائے ان کو صرف Camp کا دورہ کرایا جاتا کیونکہ اس کیمپ کے حالات اچھے تھے۔ ایسے وفو دکودکھانے کے لیے نمائش جگہیں بنائی گئی تھیں۔ اکثر مریضوں کو دورے کے اوقات میں نشہ دیا جاتا تا کہ وہ سوئے رہیں اور امریکی وحثیانہ سلوک کا بھانڈا نہ پھوڑ سکیں ۔ ایک مرتبہ چوتھے کمپ کے دوقید یوں نے ایک وفند کے ارکان کو بتایا کہ پینمائش کیمپ ہے آپ اگر حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو پہلے ، دوسرے ، تیسرے ، پانچو یں اور ایکو دوقید یوں اور مریضوں کا حال دیکھیں ۔ انہوں نے کہا کہ ہم انصاف چاہتے ہیں ، ہم دہشت گر دنہیں ہیں ، ہمیں عدالت میں پیش کیا جائے تا کہ پتہ لگے کہ کتنے بے گنا ہوں کو دہشت گر دی کے کھاتے میں سخت ترین عذاب سے گزارا جارہا ہے۔ امریکی فوج نے بعد میں شکایت کرنے والے ہیں افراد کو سراکا مور ان کو جو تھے کمپ سے باہر نکالا اور ساری مراعات اور سہولیات واپس لے لیں۔

# بوسنيائي قيري:

گوانتا نامو ہے میں بوسنیا سے تعلق رکھنے والے شخ جابر، ابوشیما محر، مصطفیٰ اور الحاج بھی قید سے جو بہت ہی مظلوم سے ۔ ان کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ گوانتا نامو ہے کیوں لایا گیا ہے اور ان کا جرم کیا ہے؟ ابوشیما کوتو سزا کے لیے پانچو یں کیمپ بھی لے جایا گیا۔ شخ جابر نے مجھے بتایا کہ ہم نے ہرتفیش کار سے اپنا قصور بو چھا مگر کوئی جو ابنیں ملا بعض کہتے کہ آپ امریکی مفاد کے لیے خطرہ ہیں ۔ ہم ثبوت ما نگتے تو کہتے کہ ثبوت ضروری نہیں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ نے ماضی میں پھھ کیا ہو۔ ہوسکتا ہے آپ مستقبل میں امریکی شصیبات پر حملہ کریں اور امریکیوں کو نقصان پہنچا کیں ۔ دلچسپ بات مہے کہ ان پانچوں بوسنیائی بھائیوں نے زندگی میں نہ بھی افغانستان دیکھا تھا اور نہ کسی نظیم سے ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ انہوں نے سربوں کے خلاف جہاد کیا تھا۔

#### دوبےبس حکمران:

میں نے بحثیت افغان سفیر کئی بارا قوام متحدہ اورانسانی حقوق کی تظیموں سے رابطہ کیاتھا کہ افغانستان میں طالبان قیدیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کا نوٹس لیا جائے اور بے گناہ افراد کور ہا کیا جائے۔ مجھے ہر باریقین دہانیاں کرائی گئیں۔اپنی گرفتاری سے بل حامد کرزئی اور جنرل پرویز مشرف دونوں سے مسلسل رابطہ رکھا اور ان سے مطالبہ کیا کہ افغانستان کے شال میں جن لوگوں کوگر فقار کیا گیا ہے ان کور ہا کیا جائے اور ان سے وحشیا نہ سلوک روکا جائے مگر دونوں بے بس نظرا آتے تھے۔

# يا كستانى المكارون كا مك مكا:

غسان جوعرب تھا۔ نے بتایا میں اپنے چند ساتھیوں سمیت لا ہور کے ایک ہوٹل میں کرائے کے عوض کمرہ لے کراس انظار میں بیٹا تھا کہ کسی طریقے سے پاکستان سے باہر نکل سکوں۔ پاکستان سے باہر جانا آسان تھا مگراس کے لیے رقم کی ضرورت تھی جومیرے پاس نہیں تھی۔ باہر مجھوانے کا کام پاکستانی اہلکار با قاعدہ مک مکا کر کے کرتے تھے۔ جب سودا طے نہ ہوا تو انہی اہلکاروں نے چھاپہ مار کر گرفتار کرلیا۔ انہوں نے جب چھاپہ مارا تو ہمارے پاس سبزیاں کا شخے والی چھریاں تھیں جبکہ ان کے پاس بھاری اسلحہ تھا۔ اس کے باوجود ہم نے خوب مزاحمت کی ، ہماری مزاحمت و کی کر اہلکاروں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کررہے ہیں ، ہم نے کہا کہ نہیں ، آپ کے ساتھ امریکی ہیں اور ہم خود کو امریکہ کے حوالے کرنے نہیں بلکہ پچھ پوچھ گچھ کرنے کے لیے گرفتار کیا جار ہا ہم کی دفتار کرلیا تو بااثر دکھائی دیے والے چندا فراد آئے اور قسم اٹھا کر کہا کہ ہم شکر طیبہ کے لوگ ہیں اور آپ کے ساتھی ہیں ، آپ مزاحمت نہ گرفتار کرلیا تو بااثر دکھائی دیے والے چندا فراد آئے اور قسم اٹھا کر کہا کہ ہم شکر طیبہ کے لوگ ہیں اور آپ کے ساتھی ہیں ، آپ مزاحمت نہ کریں۔ پھران پاکستانی اہلکاروں نے پہلے ہمیں لوٹا اور پھر امریکی فوجیوں کو لایا گیا کہ آئیں دیکھیں ، ہم کس طرح آپ کے لیے خلصانہ کوششیں کررہے ہیں۔

# يا كستان برتنقيد كاجرم:

دوافراد جومصنفین تصاور جلال آباد سے ان کا بنیادی تعلق تھا، پاکستان میں اپنے ذاتی مکانات میں رہائش پذیر تھے۔ ان میں ایک دین کتابوں کے مصنف عبدالرحیم مسلم دوست اور دوسرے انگریزی زبان کے استاد بدرالز ماں بدر تھے۔ پاکستانی اہلکاروں نے ان دونوں افغان مہا جروں کو گرفتار کر کے امریکا کے حوالے کر دیا۔ ان دونوں کا طالبان سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ بید دونوں تین مہینے ایک پاکستانی ادارے کی تحویل میں رہے پھران کو امریکی تحویل میں دے دیا گیا۔ ان کا جرم صرف بیتھا کہ وہ ظلم نہیں دیکھ سکتے تھے اور پاکستان پر تنقید کرتے تھے۔ امریکیوں کی شخفی ق

ایک دن مجھے تحقیق کے لیے لے جایا گیااور کچھ نے تفتیش کاروہاں آئے ہوئے تھے جن کومیں نے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔ایکٹھگئی کالی فاتون بھی ساتھ تھی اورایک پٹھان ترجمان بھی ساتھ تھا، میز پر پینے کا پانی رکھا ہوا تھا۔اس کے بعدانہوں نے ایک نقشہ میز پر رکھا جس کی ابتداءا فغانستان سے ہوتی ہوئی امارات، سوڈان سے بورپ، اورانتہائی جنوبی امریکا تک پہنچی تھی ، مجھ سے کہا گیا کہ اس راستے افغانستان سے سونے کی غیرقانونی تجارت ہوتی رہی ہے اور آپ بھی اس میں شریک تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ افغانستان میں سونے کی کان اورا فغانستان کی سونے کی برآ مد ثابت کریں تو میں سب بچھ ماننے کے لیے تیار ہوں ،لین وہ بصند تھے اور بار باراصرار کرتے رہے کہ آپ اورا فغانستان کی سونے کی برآ مد ثابت کریں تو میں سب بچھ ماننے کے لیے تیار ہوں ،لین وہ بصند تھے اور بار باراصرار کرتے رہے کہ آپ

اس دھندے میں (جس کا کوئی وجورنہیں ) شامل تھے۔

ان کا ایک اور سوال یہ تھا کہ آپ ہر مہینے بیٹا ورکس لیے جاتے تھے؟ یہ تفتیش کارخصوصی طور پر امریکا سے گوانتا نامو بے آئے تھے کیکن بڑے بے عقل تھے جو مثبت و منفی سوال میں فرق تک نہیں کر سکتے تھے یا پھر وہ ہمیں بے وقوف اور بچے ہمجھتے تھے، اس لیے اس طرح کے بے ربط سوالات کرتے تھے۔

مجھ سے افغانستان کی تمام سیاسی فدہبی تنظیموں ،معد نیات جیسے تیل ،گیس ،کرومائیٹ ،سنگِ مرمر ،ہیر ہے اور جواہرات نیزتمام مدارس اورعلماء کے بارے میں پوچھا گیا۔اسی طرح میرے سامنے مختلف مما لک میں علماء کی مجالس کی تصویریں لائی گئیں جس میں صدسالہ دارالعلوم دیو بند کا نفرنس ، بیٹا ور میں قطیبہ کا جلسہ منصورہ میں اور لیبیاء میں علماء کرام کے اتحاد اور جلسہ کی تصاویر نمایاں تھیں ۔ مجھ سے ان تصویروں میں دکھائے گئے مقررین اور دیگر شریک علماء کے متعلق الگ الگ پوچھا گیا ،ان میں ایسے مدارس اور علماء بڑی تعداد میں موجود سے جن کومیں نے بھی دیکھانہ سنا اور نہ ہی ان مدارس کا نام معلوم تھا۔ یورینیم کی افزودگی کا سوال بھی بار بار مجھ سے کیا جاتارہا۔

#### ومجبورستان"

ولی محمہ صراف ،عبدالرحمٰن نورانی اور بعض دیگر ایسے بڑے بڑے تاجر جو پشاور یا اسلام آباد میں رہتے تھے اور بہت مالدار تھے ، سے پاکستانی اہلکاروں نے بھاری رقم لوٹی اور پھرامر یکا کے ہاتھ فروخت کردیا جواب بھی گوانتا نامو بے میں زندگی کی قبروں پڑے ہیں۔عرب مجاہدین کے ساتھ جوسلوک پاکستان میں ہوا وہ گوانتا نامو بے میں بھی نہیں ہوا۔ گوانتا نامو بے کے قیدی پاکستان کو'' مجبورستان' کہہ کر یکارتے۔

#### مرروز نئے نئے سوال:

گوانتا نامو ہے میں تفتیش کے مراحل بڑے عجیب سے تفتیش کامحور کوئی خاص ایشونہیں تھا۔ نہ تفتیش کاروں کے ہدف کا پیتہ چلتا اور نہ اس بات کا پیتہ چلتا کہ ان کو تلاش کس کی ہے؟ ہرروز نئے نئے سوال پوچھے جاتے ، کبھی کبھی پرانے سوالات و ہرائے جاتے ، جرم کی باتیں پچھےرہ جاتیں ۔ ایک بارایک نفتیش کرنے والے کہا کہ یمن میں بحری جہاز تباہ کیا گیا تھا جس میں گیارہ امر کی عہد بدار ہلاک ہوئے تھے۔ اس واقعے میں آپ کا ہاتھ تھا اور آپ اس وقت یمن میں موجود بھی تھے۔ میں نے کہا کیسے گیا تھا بمن؟ اور کس راستے سے گیا تھا؟ اس نے کہا کیا تھا میں آپ کا ہاتھ تھا اور آپ اس وقت یمن میں موجود بھی تھے۔ میں نے کہا کیسے گیا تھا بھی کا وقت اور جانے کا وقت معلوم تھا؟ انہوں نے کہا نہیں؟ میں نے کہا تھی واپنے بحری جہاز کے کہا معلوم نہیں۔ میں نے کہا آپ کو اپنے بحری جہاز کے کہا معلوم نہیں دھا کہ خیز موادا پنے ساتھ لے کر گیا تھا یا نہیں؟ اس نے کہا معلوم نہیں ۔ میں نے کہا آپ کو اپنے بحری جہاز میں ایران، قطر اور پھر یمن گیا؟ اگر کوئی میہ بات ثابت کرے کہا میں نے آج تک ایران، قطریا یمن دیکھا ہے تو میں آپ کا ہر الزام شلیم کرنے کو تیار ہوں۔

# آپ کی بیخوهش بھی پوری نہ ہوگی:

شاید بیرار نے تغیق کارہم سب قید یوں کو انتہائی سادہ بچھتے تھے اورہم سے ایسے پیش آتے جیسے ہم بچے ہوں۔ ایک دن چھوٹے قد کے موٹے شخص نے آکر انتہائی برتمیزی سے بات شروع کی ، میر ہے جوابات پر طنزید انزاد میں مسکرا بھی دیتا اور آخر کاراس نے وہ سوال پوچھ ہی ایا جواس کے دل میں معلوم نہیں کب سے جاگزیں تھا اس نے پوچھا بیر سلمان آخر کب ہمارے سامنے سر شلیم تم کریں گے؟ اس سوال سے میرا خون کھول اٹھا مگر میں نے حوصلہ کر کے جواب دیا آپ کی خواہش بھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کا ایک گروہ آپ کے خلاف امام مہدی کے ظہور تک جہاد کرے گا اور آخر میں غلبہ مسلمانوں کا ہی ہوگا۔ اس نے پوچھا بیگروہ کس کا ہوگا؟ طالبان کا یا القاعدہ کا؟ یا کسی اور کا ہیں نے کہا یہ بچھے معلوم نہیں گریہ بات یا در کھیں کہ آپ اپنے اہداف تک اس قدر آرام سے نہیں پہنچیں گے۔ اس نے لمبی سانس لی اور کہا کہ کہا سے نہیں جو میں نے کہا کہ تمیں بھی ان کے ظہور کا شدت سے انظار ہے۔

#### بھوک ہڑتال:

ایک مرتبہ قید یوں نے بھوک ہڑتال شروع کردی ۔ بعض قیدی کھانا نہ کھاتے گر پانی پیتے تھے، بعض نے کھانا پینا دونوں ترک کردیا۔ عرب بھائیوں نے تادم مرگ بھوک ہڑتال شروع کی ۔ اس طرح 275 افراد کھانے سے محروم تھے۔ وہ صرف اور صرف احترام انسانیت چاہتے تھے۔ بھوک ہڑتال 20 روز سے جاری تھی ، ہر پانچ میں سے چار قید یوں نے بھوک ہڑتال میں حصہ نہیں لیا کیمپ کے انجار ج بجزل نے قید یوں کو فقو ق دیئے جائیں گے مگراس کے لیے شرط یہ انجار ج بجزل نے قید یوں کو یقین دہانی کرائی کہ جنیوا کونش کی بعض شقوں کے تحت قید یوں کو حقوق دیئے جائیں گے مگراس کے لیے شرط یہ ہے کہ قید یوں کو قیدی بھوک ہڑتال ختم کردیں کیمپ کے انجارج سعودی عرب کے شخ شاکر جن کے پاس برطانوی شہریت تھی اور جن کو انگلش زبان پرعبور حاصل تھا، کو ہر قیدی کے پاس لے جایا جاتا اور ان کے ذریعے قید یوں کو یقین دہانیاں دے دے کر کھانا کھانے پر راضی کیا جاتا۔ پرعبور حاصل تھا، کو ہر قیدی کی اور کھانا شروع کیا۔ قید یوں کی جانب سے چھر کئی کمیٹی تشکیل دی گئی جسے قید یوں کے مطالبات ترتیب دیئے قیدیوں نے ہڑتال ختم کی اور کھانا شروع کیا۔ قیدیوں کی جانب سے چھر کئی کمیٹی تشکیل دی گئی جسے قیدیوں کے مطالبات ترتیب دیئے اور اسلام ضعیف ) شامل تھا۔

#### ندا کرات اورابلیس شیطان:

ندا کرات کے لیے دومر تبہ کوشش کی گئی گر بارآ ور ثابت نہ ہوسکی۔آخر تیسری مرتبہ 7 اگست 2005ء کو کیمپ کے داخلی درواز ہے کے پاس اجلاس ہوا۔ جس میں کمیٹی کے ہم چھار کان ہمپ انچارج بمب گارنر، ایک کمانڈراورا یک دوسر اشخص شامل تھا، بمب گارنر بہت چالاک اورعیارتھا، قید یوں کو کہتا تھا کہ میں بلیس شیطان ہو۔ اس نے اجلاس کے ابتداء میں ہی کہا کہ میں ہمپ کو پرامن اورمسکوں سے پاک دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں ہی جو بات ہوں کہ قیدی آپ ( کمیٹی کے چھم مران ) کی بات مانتے ہیں۔ میں آپ کے فیصلوں کا احترام کروں گا، میں نے امریکی وزیر دفاع ڈونلڈرمز فیلڈ سے بات کی ہے تا کہ آپ کو جنیوا کوشن کے مطابق حقوق دیئے جائیں البتداس بات کا فیصلہ ہم کریں گے کہون سے حقوق دیئے جائیں اور کون سے حقوق نہ دیئے جائیں۔ ہم نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں ، نہ ہی شعائر کی بے حرمتی اور

امریکی فوجیوں کی غیر قانونی اور غیر انسانی اقد امات کی شکایت کی ۔ ہم نے کہا چارسال تک دنیا کو ورغلایا گیا کہ گوانتا نامو ہے میں دہشت گردوں کورکھا گیا ہے، بیسلسلہ اب بند کیا جائے ۔ خود کو شیطان کہنے والاکیپ کا انچارج سب کچھ مانتا اور کہتا کہ جو ہوا سو ہوا۔ آئندہ آپ کے ساتھ انسانی سلوک کیا جائے گا مگر اس کے بیسارے وعدے جھوٹے ثابت ہوئے ۔ اجلاس میں شرکت کرنے والے قیدیوں کو باقی قیدیوں سے الگ کردیا گیا اور ظلم وستم کا سلسلہ مزید دراز کردیا گیا۔ بھوک ہڑتال پھر شروع کردی گئی، تین سوسے زائد قیدی بھوک ہڑتال قیدیوں سے الگ کردیا گیا اور ظلم وستم کا سلسلہ مزید دراز کردیا گیا۔ بھوک ہڑتال جاری رکھیں گے اور امریکیوں پر مزیدا عتماد نہیں کریں گے۔ امریکا کے اور براعتادی کا بیسلسلہ میری رہائی یعنی 11 ستمبر 2005ء تک جاری رہا۔

## قيديول كي استقامت:

بھوک ہڑتال کے باعث ہمپتال مریضوں سے بھر گیا،ان کو بے ہوشی کی حالت میں دوادی جاتی ، قیدی ہوش میں آتے تو ڈرپ وغیرہ اتار کر بھینک دیتے اور دوائیں کھانے سے انکار کردیتے ،انہائی جرائت مندی کا مظاہرہ کرتے اور مرنے تک بھوک ہڑتال جاری رکھنے کا عزم ظاہر کرتے ۔ پھروہ مرحلہ بھی آیا جب پانچے ڈاکٹروں نے مل کر بے ہوش مریضوں کو نتھنوں میں پائپ لگا کرخوراک دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سننے میں آرہا ہے کہ گوانتانا موبے میں حقوق کے لیے ہڑتال کا پیسلسلہ اب بھی جاری ہے۔

#### طالبان کے شبہ میں پکڑے جانے والے:

امریکانے ان معصوم افغانوں کو بھی طالبان اور القاعدہ کے کھاتے میں پکڑا تھا جن کا دونوں سے کوئی تعلق نہیں رہا تھا، مثلاً ان سب افغانوں کو پکڑا گیا جنہوں نے کسی طالب علم یا مجاہد کو پناہ دی، ان کو کھانا کھلا یا یا کسی مشہور طالب مجاہد کا نام کسی نے لیا یا کسی مشہور طالب مجاہد کا نام کسی نے لیا یا کسی مشہور طالب مجاہد کا نام کسی نے لیا یا کسی مشہور طالب مجاہد کا نام کسی نے دواہے کو دور بین افغان کو اس لیے پکڑا گیا کہ اس نے مجاہد بن جبیہ اوٹ بہنا ہوا تھا، ایک کو جیب میں ٹیلی فون سیٹ رکھنے پر جبکہ ایک چرواہے کو دور بین رکھنے پر پکڑا گیا اور ان سب کو بعد میں جنگی مجرم ثابت کیا گیا۔ اکثر بھائی مجھنے تھا کے دور اسے محافی ، صرف، دکا ندار ، آئم مساجد حتی کہ امریکا کے قید یوں میں طالبان ، مجاہد بن ، موجودہ افغان حکومت کے اہلکار ، مو تچی لوہار ، چرواہے ، صحافی ، صرف ، دکا ندار ، آئم مساجد حتی کہ امریکا کے اسے ترجمان بھی شامل تھے۔ عرب بھائیوں میں بھی ایسے تھے جو یا کستان یا پاکستان کی طرح دوسر مے مماللک نے امریکا کے عوض فروخت کیا تھا۔ یہ ختون علاقوں کے وہ افراد جوعرب ممالک میں محنت مزدوری کرتے تھے اوروطن واپس آئے تھے ، ان کو بھی پکڑا گیا ، ان بے جاروں کے ویزوں کی مدت بھی ختم ہوگئ مگر ظالم امریکیوں نے ان کو نہیں چھوڑا۔

#### جوامریکہ کے جاسوس بن گئے:

بعض قیدی مجبور ہوکرامریکیوں کے لیے ہماری جاسوی بھی کرتے تھے، جس پر ہمارے ساتھی قیدی ایسے قید یوں سے نفرت کا اظہار کرتے اور ان سے بات نہ کرتے ، ان پرتھو کتے ، ان میں فدا۔ زرمت کے سر داراور کنڑ کے انور شامل تھے جو بعد میں مرتد ہو گئے اور اللہ اس کے رسول مٹالٹیڈ اور قرآن مجید کی بے حرمتی کیا کرتے تھے۔ یہ ثمود نامی کمانڈر کے لوگ تھے جو امریکیوں کے لیے کام کرتے تھے۔

تیسر کے بمپ میں عراق کے علی ، شاکر ، ارقان ، عبدالرحیم اور محدایسے ہی مشکوک لوگ تھے۔ تین افغانوں پر بھی جاسوسی کا شک تھا۔ بیا افغان اور عرب جب ہمارے قریب آتے تو ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول کر لیتے ۔ ان کی سرگرمیوں سے ہرقیدی تنگ تھا، بیہ جب ہم سے دور ہوتے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجالاتے ۔ آخر میں بیلوگ بہت ذلیل ہوئے کیونکہ ان کی معلومات درست نہ تھیں اور امریکیوں کے نا قابل اعتبار بن گئے۔ بیجاسوس عیسائیوں کی طرح عبادت کرنے لگے، پھر بھی امریکیوں کو ان پریفین نہیں رہا۔

# گوانتا ناموبے میں دنیا کا کوئی قانون ہیں چاتا:

گوانتا ناموبے میں وقت کے فرعون کے مظالم سہنے والا ہر شخص ہے کہہ سکتا ہے کہ بیزندان ہراس مسلمان کے لیے بنایا گیا ہے جوامر کی پالیسی کا مخالف ہے۔ جہاں امر یکا جو چا ہتا ہے، کرسکتا ہے، دہشت گردی کے نام پر گرفتار ہونے والوں کے ساتھ امر یکا ہر غیر قانونی سلوک کرسکتا ہے، کیونکہ گوانتا ناموبے کے جزیرے میں دنیا کا کوئی قانون نہیں چلتا۔ وقت نے ثابت کردیا کہ صدر بش نے دنیا کے سامنے جو جھوٹ بولا وہ محض دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے تھا۔ یہ بھی ثابت ہوگیا کہ گوانتا ناموبے کے اکثر قیدی ہے گناہ ہیں۔ بہت سے ایسے ممالک جوامریکی اتحادی ہیں، اپنے کیے پریشیمان ہیں، ان کے سامنے امریکہ کا بھیا نک چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے گرمجور ہیں۔ یہ ممالک مجبوری کے تحت امریکی مظالم پرخاموش ہیں۔

## گوانتا ناموبے کا امریکہ کونقصان:

میں سوچتا ہوں، گوانتا نامو ہے کے بدنام عقوبت خانوں کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ اس سے امریکا کوکیا فاکدہ ہے؟ میری نظر میں فاکدہ
کوئی نہیں سراسرامریکا کا اپنا نقصان ہے۔ یہ گوانتا نامو ہے امریکی ماتھے پر کانک کا ٹیکہ ہے مگر اس کا مکمل ادراک دنیا اورخود امریکی عوام کو
مستقبل میں ہوگا۔ صدر بش نے ثابت کر دیا ہے کہ احترام آ دمیت اور انسانی حقوق صرف طاقتور اقوام کے لیے ہیں اور مظلوم مسلمانوں کو
کسی قتم کا حق حاصل نہیں۔ امریکا نے مسلمانوں کو انسانی حقوق کا غاصب اور قانونی مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی مگر خود گوانتا نامو ہے ک
وجہ سے دنیا بھر میں امریکا کو انسانی حقوق کا غاصب خصوصاً مسلمانوں کا دشمن سمجھا گیا۔ دنیا نے جان لیا کہ امریکا ریاستی اور بین الاقوامی
قوانین کو پاؤں تلے روند نے والا ملک ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں امریکا کی نفرت بڑھی ہے، یہا لیے نکات ہیں جن کی وجہ
سے ہرگز رتے دن کے ساتھ امریکی وقار کو ٹیس پہنچ رہی ہے۔ گوانتا نامو ہے کی وجہ سے امریکا نے یہاں کے ہرقیدی کو اپنا دشمن بنالیا،
قیدیوں میں ایسے بھی تھے جوامریکی پالیسیوں کے خلاف نہ تھے گر جب امریکی مظالم انہوں نے اپنی آئکھوں سے دیکھے تو وہ بھی امریکا ک

## گوانتا ناموبے میں پیدا ہونے والے ہیرو:

گوانتا ناموبے کے زندان کی وجہ سے امریکانے'' شخصیات' بیدا کیں، بہت سے ایسے لوگ جن کوکوئی پہچانتا بھی نہ تھا گوانتا نامو بے کی وجہ سے وہ لوگوں کے ہیرواور رہبر بن گئے۔اب اگریہ ہیروامریکا کے خلاف کچھ کرنا چاہیں توایک اشارے پر بہت کچھ کرسکتے ہیں اور ہر ایک شخص با قاعدہ اپنی مؤثر جماعت بناسکتا ہے۔ کہتے ہیں احمق دوسروں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا تا جتنا اپنے آپ کو۔اگر دہشت گردی کامطلب لوگوں کوخوف زدہ کرنا ہے تو سب سے بڑا دہشت گردتو خود امریکا ہے جس نے گوانتا نامو بے کی صورت میں معصوم اور بے گناہ مسلمانوں کواینے ظالمانہ سلوک سے ڈرانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔

# افغان حکومت کاایچی:

11 مئی 2004ء رمضان المبارک کو مجھے تفتیش کے لیے جایا گیا ، یہ جگہ میرے لیے نئی تھی ، جس کمرے میں مجھے بٹھا گیا ، وہاں ائیر کنڈیشنڈ اور ٹی وی بھی لگا ہوا تھا۔خلاف معمول میرے ہاتھ پاؤں کھولے گئے ۔ دوامر کی تفتیش کار تھے جبکہ تیسرے نے امریکا کے افغانستان میں قائم سفارت خانے کے اہلکار کے طور پر اپنا تعارف کرایا۔افغان باشندے نے خودکوافغان حکومت کا بیجی بتایا مگر مجھے یقین نہیں آیا ، ہا تیں شروع ہوئیں توان کارویہ بڑا شائستہ تھا۔

# مشروط ربائی کا حلف نامه:

- 1: قیدی اپنے جرم کا اقر ارکرتا ہے، یونا یکٹڈ اسٹیٹ آف امریکا سے معافی مانگتا ہے، امریکہ کی طرف سے جرم کی معافی اور رہائی پر اس کاشکر گزار ہے۔
  - 2: قیدی القاعده اور طالبان کا ساتھی تھا، آئندہ دونوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا اوران کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا۔
    - 3: قیدی آئنده دہشت گردی کی کاروائیوں میں حصہ ہیں لے گا۔
    - 4: قیدی آئندہ امریکا اوراس کے اتحادیوں کے مفادات کے خلاف کوئی کا منہیں کرے گا۔

اگر قیدی نے ان شقوں کی خلاف ورزی کی تواہیے پھر گرفتار کیا جائے گا اور ساری عمر قید میں رکھا جائے گا۔

# میں مظلوم ہوں ، مجرم نہیں ہوں:

اس حلف نامے کو پہلے پڑھ کرسنایا گیا جسے ویڈیو کیمروں میں بھی محفوظ کیا گیا پھر مجھے دستخط کرنے کو کہا گیا۔ میں نے کاغذا نتہائی غصے میں دور پھینکا اور کہا'' میں مظلوم ہوں ، مجرم نہیں ہوں ، بھی بھی اپنا نا کر دہ جرم تسلیم نہیں کروں گا ، بھی معافی نہیں مانگوں گا ، بھی بھی اپنی رہائی پر امریکا کاشکر بیادانہیں کروں گا ، میں نے کون ساجرم کیا ہے؟ مجھے کس قانون کے تحت مجرم ثابت کیا گیا ہے؟ میں طالب تھا ، ہوں اور طالب رہوں گا ، البتہ القاعدہ کا بھی ساتھی نہیں رہا۔ کس دہشت گردی کے واقعے میں میراہا تھ تھا مجھے بتا ہے ، اگر آپ سیچے ہیں۔

## آپر ہانہیں ہوسکتے:

انہوں نے کہااگرآپ نے دستخطنہیں کیے تو آپ رہانہیں ہوسکتے مگر میں نے صاف انکار کر دیااور کہااگر مجھے ساری عمر بھی قیدر کھا جائے پھر بھی نہیں مانوں گا کہ میں مجرم ہوں۔ کئی مرتبہوہ باہر نکلے، پھراندرآئے تو کہا کہاگرآپ کو کاغذی کھی ہوئی شقیں منظور نہیں تو کچھاور کھیں جوآپ جا جا ہے جی سے بیں۔ مجبوری کے عالم میں قلم اٹھایااور ککھنا شروع کر دیا:

'' میں مجرم نہیں ہوں 'کبھی کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا ،ایک مظلوم مسلمان ہوں جس کے ساتھ پاکستان اور امریکہ نے ظلم کیا اور چار سال قید میں رکھامیں یقین دلاتا ہوں کہ امریکا کے خلاف سرگرمیوں میں حصہ نہیں لوں گا۔والسلام''

# ر ہائی کی خوشی اور سچی بات:

میں نے دستخط کر کے کاغذان کے حوالے کر دیا اور گہری سوچوں میں غرق ہوگیا کہ میرالکھاوہ مانیں ہے بھی یانہیں؟ اور میری تحریمیں وہ کوئی تحریف بھی کرسکتے ہیں۔ بہر حال کچھ دیر بعدا پلجی ریڈ کراس کے نمائندوں کے ساتھ آئے میرے ساتھ بیٹھے اور رہائی خوشخری ریڈ کراس نے ساتھ آئے میرے ساتھ بیٹھے اور رہائی خوشخری ریڈ کراس نے اپنے معاملات نمٹا لیے بھر واپس مجھے یا نچویں بھی لیے جایا گیا تا کہ اپنے بھائیوں سے رخصت لے سکوں ، سب قیدیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا تھا، میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا اور ان کے ساتھ دیڑھ گھنٹہ گز ارا۔ تچی بات یہ ہے کہ اس مجھے اپنے آپ سے شرم آر ہی تھی اس لیے کہ میرے مسلمان بھائیوں نے ابھی مزید عذاب جھیلنا تھا۔

مجھے صرف افغان قیدیوں سے ملاقات کی اجازت دی گئی اور عربوں اور دیگر مسلمان بھائیوں سے ملنے کی اجازت نہیں دی۔ایک دن بعد میں کابل کے خواجہ روش ہوائی اڈے پراتر ا۔ مجھے کابل اجنبی اجنبی لگا،جگہ جگہ حفاظتی موریچے بنائے گئے تھے۔ مجھے پہلے سے مقرر کر دہ جگہ پر منتقل کر دیا گیا۔

اب میں پچھلے دس ماہ سے کابل کے اس مکان میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہائش پذیر ہوں جہاں موجودہ حکومت کی جانب سے کرا یے پررہائش فراہم کی گئی ہے۔ میری حفاظت کا ذمہ موجودہ افغان حکومت نے ایک سال تک کے لیے لیا ہے ایک سال بعد معلوم نہیں کیا ہوگا؟ تمام مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے میری دعاہے کہ ان کواللہ تعالی بخیر وعافیت تمام مصیبتوں سے اپنی حفاظت میں رکھے اور قیدی بھائی سلامتی کے ساتھ انہیں رہائی نصیب ہو۔اللہ تعالی ہمیں آز مائٹوں سے بچائے اور ہرامتحان میں کامیابی سے سرخروفر مائے۔ آمین۔